

خ بل الحسان الراكية

Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورش لائبر ری مین محفوظ شده



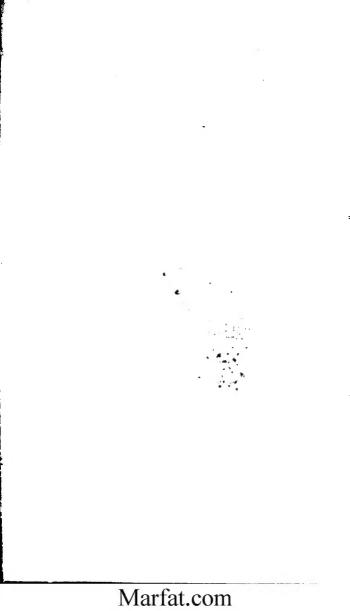

حامد حسن قادري (ادبي كارنام)

ڈاکٹر سرور اکبرآ بادی





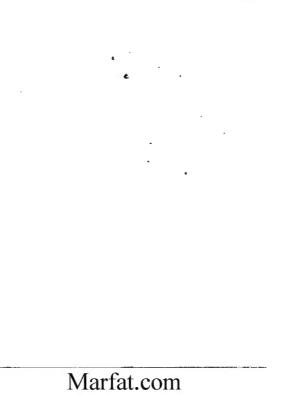

## انتساب

جناب فراکط سید عبد الت مرحم جناب پروفیسر ولانا عابد من فریدی مرحم جناب پروفیسر واکٹر مولای محیط من اوقی مرحم والدمحترم جناب کلیم سید قراحمد مرحم جناب فراکٹر غلام مصطفے خال ما بسید مرحلاء جناب فراکٹر غلام صطفے خال ما بسید مرحلاء جناب فراکٹر منیت الدین فریدی سرخلاء جناب فراکٹر منیت الدین فریدی سرخلاء کے نام کران سب بزرگوں کی ترسیت اور فیضا نے نظراس تصنیف

روراكر آبادي

#### سلسلمطيوعات :- ١١٥

### 130085

جمله حقوق محفوظ

#### £1999

ناشر: واکثر وحید قریش مجنل سیرش اردو اکیدی (پاکستان) ۱۰ دو اکیدی (پاکستان) ۱۰ دو اکیدی (پاکستان) ۱۰ مین آباد لاہور ۱۰ مین از ۱۹۳۵ (۱۹۵۰ : ۱۹۵۵ ) ۱۰ مین از ۱۹۵۳ (۱۹۵۰ : ۱۹۵۵ ) ۱۰ مین از ۱۹۵۳ (۱۹۵۳ ) ۱۰ مین از ۱۹۵۳

تمداه اثناعت :

ت ۲۰۰

اليدى ادميات كے مالى تعاون سے شائع موكى

## فهرست

| 9   | ديباج :                                       |            |
|-----|-----------------------------------------------|------------|
| 11  | سوا في مريت ادرشخصيت                          | باب أوَّل: |
| 41  | دالعث) تعليم وابتدائي ادبي مرگزميان           |            |
| 44  | دب) مناسر سے روابط و مراسم                    |            |
| ٣٢  | (ق) المازمت                                   |            |
| mm  | رد) ۴گره کا قبام                              |            |
| سام | ري عادات وإخلاق                               |            |
| 2   | مولانا فادري كماسلاف ادر تجيرالوني تهذب تتدتن | باب دوم :  |
|     | (ساجی زندگی ادر اخلاقی دندمبهی تصوّرات)       |            |
| ۵۷  | مولانا قادری تحییتبت نقار                     | ياب سوم :  |
| 04  | (العنه) فن تنقيد اوراس كے مفاسد               |            |
| 44  | رب، مولاما فادری کے تنقیدی نظر ابت            |            |
| 14  | رج) تنقيد مين مولانا كامقام.                  |            |
| ۸۸  | (۵) اوزنعیل رمیارکس                           |            |

| مسفح لمبر | فهرست ميناين                                                        |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 91'       | تاريخ وننقيد                                                        | باب جبارم: |
| 98        | ر او ) مولانا قادری محیشیت مجتن دیمورج ادب                          | •          |
| 94        | (ب) دا سّان ناریخ اُردو.                                            |            |
| 1-A       | رجي اُردو زبان.                                                     |            |
| IFF       | ( د ) اردو کی سب سے پہلی نشری تصنیف                                 |            |
| It"       | ( حن لوربین مسنفین اردو -<br>پر بیر بر بر بر                        |            |
| 144       | ( و) دُاكْرُ جان كلكرانسث كي ادبي خدمات.                            |            |
| 164       | رن مصنفین برون کالج                                                 | •          |
| 152       | مولاات ا دری تحییثت مترجم                                           | باب سيخم : |
| 149       | د او ) تراجم کی اہمیت                                               |            |
| 16.       | د ب نمونه نراجم ۴۰                                                  |            |
| 140       | مولانا ت دری تجیثیت شاعب ر                                          | بالبصشم:   |
| 144       | ( و موانا کی شاعری برعسری رجیانات کا تر                             | ,          |
| 144       | ر ب ، مولانا فادری کے شعری مجبوعے                                   |            |
| 124       | رج ، غزل کف میته مولانا قادری کی راشت                               |            |
| KA        | ر ه ، مولانا قاوری کی رُومانی شاعری -                               |            |
| IAA       | ر ه ) مولانا فا دری کی نعتب شاعری -                                 |            |
| PAL       | ( و) قِطعات وضربُ الأمثال .                                         |            |
| 190       | ر زن منظومات ومثنوبات                                               |            |
| 194       | رح) رباعي كافن.                                                     |            |
| 4-0       | ﴿ ﴿ ﴾ مُنْظُومٌ مِنَاجِمِ رِباعِيات بمولانًا الْجِسعيدالْوَالْخِيرِ |            |
| 4-4       | ( ی) مولانا کی منصرفانه و عارفانه رباعبات                           |            |
|           |                                                                     |            |

صفحانبر فبرست بمعنابين مولانا قادری کی اریخ کو بی باب مفتم: ر و ) فن ناريخ گوني 4.9 ر ب ) تاریخ کیاہے۔ 111 رجى قواعد تارىخ كونى ـ MIL ره ) اسجد كي اقسام. 411 ( و ) فاعده زمر و بنیات 416 ر ز ، اقعام تاریخ . MIG ر م ) اردو کے ارکح گوشعراء 410 ر ) مجمع تواریخ rea ( ) گنجينهُ تواريخ . 464 مولانا فاوری کی مکتوب انگاری ، مساحث 101 مكانتيب ، على حينيت. دالف مَنتوب مُنارى كي التميّة وا فارتيت . YAY رب ، مكتوب : گارى كا آغاز وارتتار . 100 رجى مولانا فادرى كى مستوب كارى. 444 بيحق كاادب باب منهم : 129 والفت) بچوں کے اوب کی اضام ۲A • رب مولانا قادرى الديون كي نسيات. 444 رجى بيون كمائة مولاناكي تعاليف. 1A4 (د) بون كى فطرت محمط الى مرلانا كى خليقات MAN (ه) موالناكي تعليمي نصانيف. ۲۸.

| صفحنبر     | فهرسست بمعنابين                                  |            |
|------------|--------------------------------------------------|------------|
| 494        | مولانا قادری کی نیز نگاری                        | باسب وسم : |
| 494        | (۱) مولانا فادری کی اولیه شه                     | •          |
| ۲۹۳        | ٢١) أيَّا في نشري كننه ، يرغموني بيهو م بيلا دور |            |
| 494        | (۳) ناومرا دُور                                  |            |
| r9<        | (١) نورست ونبيم كالمج .                          |            |
| r9^        | 🔑 فورٹ وہیم کھا کیج کی تعدمات                    |            |
| 499        | (۱) نترِ اُرُود کا متنوسط دُور                   |            |
| per.       | (۵) غهدِ مرسه "بيد.                              |            |
| 4.4        | (٨) نتر اردوئ چيم کور                            |            |
| 714        | ره) مولانا فادری نجیبتبت، آن برداز               |            |
| <b>244</b> | (١٠) مولانا فأدرى مجننبين نقاد.                  |            |
| pma        | (۱۱) مزاح وطرا فسنت کاعتنصر.                     |            |
| سالهم      | (۱۲) مولانا فادري كامفام جديد ننقنيد مين.        |            |
| ۳2.        | (۱۲) فهرست ماخذات                                |            |
| 240        | (۱۴) فېرسىت نىسا ئىيەن مولانا جامىرسى فادرى .    |            |

## ديباحيه

مولاناما وسن قاددی اسی صدی سے متاذ ابل علم اور ارباب قلم بیسے بی قدم محتب کورے میں سے بی قدم محتب کورے دان کو مدید تحریکوں سے مجھی لگاؤ را ہے۔

ت قی پند اوب کی تحریک ہویا نظم و نٹر میں محتلف اسالیب اور تجریات یا مرسید خوری و درجی نات و وہ ان سب محتولوں سے بخوبی یا خبر سقے اور ب تعمیمی کیب تعمیم کیب تعمیم کیب تعمیم کیب تعمیم کیب تعمیم کیب تعمیم کار میں محت محت کے اور خوبیوں و مامیوں کی ب تکلف نشاندی کردیا کرتے ہے۔ ان کا یہ بی معامل اپنے ہم عمر اور میں واور شاع وں کے ساتھ مقال ان کی تقید عمینہ علی امولوں پر مینی ہوتی مقی اور اس میں وات میں و منر واپن میں اور اس میں وات میں و منر واپن است کا کمیسی کوئی و من منیس ہوتا تھا۔ وہ عیب پیرش و منر واپن انسان سے وائسان سے وائسان

مولانانے نظم ونٹر ددنوں میدانوں میں اپن جولائی طبع کے جوسر دکھا کے اور نعمت صدی سے زیادہ موصر تک تعینی ہت و تابیعت کی صعاحت انجام دسے کر اردو کے فروخ وبقا اور ترقی و ترق فرکے لئے کام کیا۔ یہی وجر ہے کر ان کی ذہنی دکلری کا دشوں کا مطالعہ کر کے ان کا علی دادبی خدیات کے احتراف میں سرمقالہ بیش کیا مبا رہاہے۔ مقالہ کو دمس الواب بین تقتیم کما گیاہے۔

میلی بیلی باب میں مولانا سے سوانھی حالات ، تعلیم ، طارمت ، اخلاق و عادات ، زندگی می تعد سنازل اور ادبی زندگی کے اُفاد کا فیرہے ۔ مجھے اس بات کا اس س ہے کہ مقامے کا برحصتہ جناجا مع اور مدتل ہونا جا ہے تھا نہ موسکا، وجربیہے کہ

موں ا دا دری کے حالات زندگی اور دونی کا راموں کا ذکر ار بخی اور ند کروں بن فطر نہیں آ اور اگرکہیں سبع می تو نہایت جمت اور مرسر کی طور پر - ان کی بر سواری حیا دوارد نند ورسائل میں شائع ہونے واسل تحقیق و تنظیدی مفایین و مقالات کی مز سع مرتب کی گئے ہے ہو ان کے عباصیہ زادگان نے مرحمت فرائے۔ کچے موں ناکے شاگر فین گرای فدر جناب و اکثر اشتیاق حین قریشی، جناب جمیل ذر میری اور جناب پروفیر کراوین صاحب کے قرش سے مرسے علم میں آئے۔

درسراباب مولانا قادری کے اُسلاف اور بھیرالویی تبدیب و تمدی سے متعلق ہے اسس میں دہاں کی سماحی زندگی اور اخلاقی و مذہبی اقدار و تصور است کا نقشہ بیش کیا گیاہے میں دہاں کا سام اور ان ملاقی و مذہبی اقدار و تصور است کا نقشہ بیش مولانا کے تنظید میں مولانا کے تنظید میں ماصی و منظر ابت پر سکیر ماصل محبث کی گئی ہے۔ مولانا کی تنظید میں ماصی و متقبل و وفول کے صابح اور ماص مند مند منا موالے میلے منظر آست بیس جن کو واضح کرنے کے بیان کی تنظید کا اور ماحق سے جا با محال میں کی گئی ہیں۔

چو سخفے باب میں مولانا قا دری کے سب سے بڑے کا رنامے اور شبت دوام پانے والے نقش " داستنان ناریخ اُردو" پر تفصیلی تبصرہ کیا گیاب اور اُردو ادب میں ان کا درم بچینئیت مُورِّخ و مُعْقِقٌ متعبّن کیا گیا ہے۔

بانچوبی باب میں مولاناکی تواحب من کلادی سے بحث کی گئے ہے۔ اس یاسپیں انگریزی سے ترجر کردہ شفتیدی مقالات، منظومات اور ڈراموں سے علاوہ حدید ایرلنی اضا نوں کے تراجم میں شامل ہیں۔

چیشه باب بس مولاناکی شاعری برترمره کمایگیاہے اورمولانا کی حمد ونعت . نظم و غزل اور نطعات و ٹرباعیات کا جا ترزہ لیا گیاہے۔

سانویں باب میں فن مّا یرنیخ کوئی کی ابتداء و ارتقاء کا ذِکر اس کی ایمبیت وا فاریّت اور مولانا قادری کے فنِ ّناریخ کوئی پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔

آمفوال باب مولانا قاوري كى محتوب تكارى برمشقل سبعد اس مي مكانيبي ادب

کی ابندارو ارتقاد ، اکس کی ام یت وافادیت اور مولانا خادری کی پیکتوب نگاری کا مائزه لیا کیا ہے۔

نوبی باب بیں سیجق کے ادب کی تخلیق و تردیجے سیسے میں مولانا کی عدمات کا جائزہ لیا گیا ہے اور پر بنتی نے کو کوشش کی گئے ہے کہ مولاماتے حصگول علم کے لیے بچول میں کمی ہے کہ مولاماتے حصگول علم کے لیے بچول میں کمی طوح تحریک و مقرشول رسکھت ہوئے ان کے حلیات کیا جو ان کو مرغوب تھا۔ ساتھ ہی بچوں کے لیے مولانا کے بیغام اور مبچوں براس کے افرات کو واضح کیا گیا ہے۔

بید مرسول باب مقامے کا اختیامیہ باب ہے اس میں مولانا قادری کی نشر نگاری ریففیلی مرموں کیا گیاہے اور اردو ادب میں ان کی اعمیت دحیتیت واضح کرنے کی کوشش کی گیہے بہر کمیت ہر ماب اور اس کی تفعیدلات میں کمی شکمی آفادی بہلو کو اُجاکر کیا گیاہے۔ بہر کمیت ہر ماب اور اس کی تفعیدلات میں کمی شکمی افادی بہلو کو اُجاکر کیا گیاہے۔

اس مغاہے کی تحریر کا فوٹک ایک خاص مدیب یہ بھی ہے کہ موانا کا دری چیے عظیم ادیب و فقتی اور سے دریت و میراک نقار پر اب کاک و بئ جامع مفالہ نہیں کھا گیا ' ممکن ہے کہ اس بیچ کی از سم مدولہ لیر جس امل عل وارد سر کو تحد کام کی ماتیں مل جائیں۔

را ركيه مقاليه مين الم علم و ادب كو كچه كام كى باتين بل جامين -

مجھے پی علی بے بعناعتی وفرو اسکی کا اصارے۔ بے عیب خداک ذات ہے۔ اس یں لیقیناً کچے خامیاں وکو تا ہیاں ہوں گی جن کی نشان دمی میرے سئے باعث حصل افردائی اور مؤمیب اصان ہوگی۔ اگر اکس میں کھیٹو بیاں ہوں توان کو میرسے مشفق و محرم اسا تذہ کرام کافیفنان نظر تصور فرایا جلسے اور خامیوں کو میری علی بے بھناعتی نصور کیا جائے۔

مس مغالے کا بندا وائٹ ذی جناب محترم پرونیبر ڈواکر اعظام مصطفا خال صاحب تنظلہ
العالی کی رہنما کی ہمیں ہوئی۔ آئی سے یونیبر ٹواک کی رہنما کی رہنما کی ہمیں ہوئی۔ براستاذی سناب محترم
پرونیسرڈاکٹر شیدستی احمد واشمی صدر سنسیۃ اردو کی رہنمائی میں برسید آگے بڑھا۔ موصوت نے
مذم ندم پر مزمرت یک میری حصد افزائی ورہنمائی فرمائی مبکد ایونیورسٹی کے کاموں میں انہما
کے باوجود میرے مقالے کو لیفور الاضط فرمایا اس کا ایک ایک ایک اعظام شرایا ہے۔ دیں اورجای اصلاح فرمائی۔ میں مرایاب ساسوں۔
اصلاح فرمائی۔ موصوف کی شفقتوں اورعنا بیول کے لیے میں سرایاب ہاس ہوں۔

اسس کام میں جن بزرگوں اور ائمستادوں نے میری دم بری فرائی ان کا بھی بی تمبول سے ممنون دُ منظر بوں - جاب محرم مولانا حالیہ سن فادری صاحب کے حا حب زادگان مناب ساتید سن قادری (پروفیر الدو کندن میر نیورسٹی) ، جاب با آجرکس فریدی و جناب را تقد حسن فادری میرے دیرید محسنین بی سے بیل انہا سے اب المان میرید محسنین بی سے بیل انہا کے اب المان کے اب المان کی المان کی میری و جناب قرائی مید اور فلی تحریری مرحمت فرائی ۔ فرائی مشہور دانشور جناب مشنق تواج بناب اقبال عالم ، دُاکو فران فتیوری اور دُاکو مید اوا لحیز کی مشہور دانشور جناب اقبال عالم ، دُاکو فران فتیوری اور دُاکو مید اوا لحیز کی مشہور دانش میدی و صلا افرائی فرائی مید اور خواجی کا سے خواق کرتے ہوئے۔ اب سے فاق کند بھی میری و صلا افرائی فرائے ہوئے۔ اب سے فاق کند ، خالق کرتے ہوئے۔

آخریں جنب ذاکر وحید فرینی تدخلل واگر کیر مغربی پاکستان اُددو اکر بری لا بردر کا خصوص طور بر اور جملرا داکین اکا دی کا محومی طور بر سب پاس گذار موں کدان حصرات کی اوب نوازی اور علم دوئن کی مردلت یہ مقالہ شائع ہور ہاہے۔

م**نرور اکبراً بادی** یکم اکتوبر۱۹۸۸ء ۱/۷۰۵ شریف آباد فیلران بی اربا کراچی

## بسمالله الرحن الرحب يم

# <u>باب اوّل</u> سوامح ،سبرت اد شخصیّت

میں بان کو ڈھالنے اور اس کو ایک شفیوه طرز فکر و نظر نینے میں اس کی بیت وشخصیت کو کائی وضل حاصل ہے کیونکہ اس کے کردار اور شخصیت کی سحر انگیزی سے ہی اسس کی زبان و بیان بیں ایک انو کھی خصوصیت پیدا ہوا کرتی ہے۔ بیر بات مُسلّم ہے کرمیرت وشخصیت مخلف افرات کا مرکب ہے۔ اس میں مورد ٹی خصوصیات ، گھر بیل ماحول ، خاندانی افرات ، ندہبی و معاشرتی روابیات اور اس دور سے سابی وسساجی منظرات سب کی ہی جھلک نظر آتی ہے۔ گردین اوقات انسان کی شخصیت کو محماد نے کے لئے مورو ٹی خصوصیات کو می قرار رکھتے ہوئے سماجی و معاشرتی ما آتا سے میں برمسر سیکا رومینا بڑتا ہے۔

عمرٌ الوک اسسے حسب ونسب پرفخر کرتے ہوئے آباؤ احداد کے علم وفضل اور روشن کا زماموں کو اسپنے صنعف کمال کی سِیَر بناستے ہیں. مولانا قادری اگرچہ ایک ہے مشاز خاندان کے فرد ستنے جو اسپنے حسب ونسب اور علم وفضل کے اعتبار سے بڑی قدر و منزلت کی نظرسے دیجھاجا آبا تھا گھرانہوں نے کہی اسپنے حسب ونسب یا علم و فضل پرفخر منیں کیا.

ان محاسلات وخامدان محمقعلق مولاما شمس لحق نظامی این ایک معنون میں قِم طراز بین که:-

"قادرى صاسب كحميرًا فيكشيخ احداقل امعروف بأفرزخ شاه

کابل) سقے من کے جمد تک سلطنت کی وکابل صفرت ابراہیم بن ادیم کی ادلادیں رہی اس کے بعد غزنہ کے بادشاہ وقت نے ان کے مما لک کو فتح کر لیا۔ سینج الحصر ما ان کے مما لک کو فتح خان سینج مطابق سلامیم کی ادر شہید ہوئے۔ ان کے مما حبزادے تواج شیخ شعیب خان سے حبک کی ادر شہید ہوئے۔ ان کے مما حبزاد سے تواج شیخ شعیب ایسے خان کے دن لاہور اور ملتان بی ایک فیات کے دیا کہ اس میں موسے قیام کرکے باک بیش شراعیت میں کا پرانا نام اجود من سے وہ ان مقیم ہوئے۔ تواج معا حب کو سلطان کی طرف سے "ملک العلماء" کا خطاب عطاکیا گیا اور ان کا بحل مسلطان کی طرف سے "ملک العلماء" کا خطاب عطاکیا

سینے کمال الدّبن ( والدما جد صفرت با با فرید الدّبن گنجشگر رحمتر اللّه تعالی علیه ) کی صاحبرادی کا بحال سادات بین سیّد عبدالله سے بوا ان بی کے بطن مبارک سے صاحب زادہ مخدوم علی احمد صا برکلیری بین بی وہ مفدّس سننبان بین بن کے فیون و مرکات اور افوار و محبّلیات سے برصغیر مبندو یاک کا گوشہ گوٹ منور ومعظر سے ۔

له تشمل لحق نظامي ، مولانا ." هامد من قادري " ( روزنام )" جنگ"، كراهي: ٥ جهن ١٩٩٥،

بچراوی . ضلع مرادآباد ( یو پی ) یون تو بطاسر ایر چیوا سا فسیر سے مگر برا رم خیر خیط و است میں میں اور مخیر خیر است کی میں اور مخیر خیر است اور میں اور حولائی طبح دیدار بزرگ بدیا ہو سے حیوان فی طبح سے میدان علم وادب اور شخروسی میں نبی کراہیں استوار کیں جن میں سے اکر کی تصافی میں ایک ترکی مولانا قاوری نے شخود میں کیا ہے ۔

اکر کی تصافی میں کیا بیکر مولانا قاوری نے شخود میں کیا ہے ۔

انسانیکل بیڈیا آف برانا نیکا جلد ۱۵ میں مراد آباد کے سلے میں تحریر ہے ۔

انسانیکل بیڈیا آف برانا نیکا جلد ۱۵ میں مراد آباد کے سلے میں تحریر ہے ۔

انسانیکل بیڈیا آف برانا نیکا جلد ۱۵ میں مراد آباد کے سلے میں تحریر ہے۔

انسانیکل بیڈیا آف برانا نیکا جلد ۱۵ میں مراد آباد کے سلے میں تحریر ہے۔

A city and district located in the Rohilkhand division of Uter Pardesh, India. The city headquarters of the district and 93 miles E.N.E. of Dehli, is built on a ridge that lies on the right hank of the Ramganga river. Population is (1961) 180, 100, comprising

that of the municipal area and the railway settlement.

Moradabad was founded in 1625 and named after Murad Baksh, son of the Mogul Emperor Shah Jahan, by his governor, Rustum Khan, who built the fort that overhangs the river bank, and the fine Jama Masjid or Principal Mosque (1631). There are four colleges affiliated to Agra Univesity.

The city is known for the manufacture of metalware, especially ornamental brassware, which is coated with lac or tin and engraved, and cutlery. There is an electroplating plant; cotton weaving and printing are the principal cottage industries. The town

lies on the main line of The Northern Railway.

1.

Moradabad District forms the west central portion of rohilkhand division. Area 2,289 sq.miles, population (1961) 1,973,530. It is bounded on the east by Rampur district and west by the Ganges (Ganga). The Ramganga river crosses it on the east, cutting off a submountain section of the district towards the northeast. To the east of the Ganges lies the low "khadar" (new alluvium) land gradually rising towards the central plain area drained by the Sot river. Farther east the land drops gently towards the Ramganga. It is primarily an agriculture district, the chief crops being wheat, rice, millet, pulses and sugarcane. Moradabad has a greater number of Muslim more than one third of the total population than any other district in the state.

Besides Moradabad, the main towns are Sambhal to the Southwest, Amrob do to the West and Chandausi to the E. South. 1

Uncyclopae (a. 1) Britannica, Inc. Volume 35 Printed in the U.S.A. (2011). he f by William B. (100).

مولوی محمد علی صاحب تحصیل ار ساکن مجیمرالی کے مسلے میں مولانا قادری رقم طراز بیں :-

"مولی محمد علی مساوب بوسے عالم و باخبر مزرگ تھے ۔ اس نمانی بیس ایک طرف میں ایک طرف میں اسلام میں جیلئے کورہ سے سقے ، دوسری طرف سرتیداور مودی براغ علی نے عبابیوں کی آدید مداد اسلام کی نائید میں اسلام کے بعض مملم نوانین داصول کی توجیہ اور دائے زنی مشروع کردی اسیسے مورم آراء میں مطابق حدیث شرلیب " اختلاف امتی ریمت (میری احت کا اختلاف امتی ریمت (میری احت کا اختلاف امتی دوسرا رائے واجیتها و میں رحمت سے کمیں ایک فراین حق پر ہوتا ہے کمیں دوسرا مولوی محمدعی مسامیب نے عبیبایتوں اور دیقول نود) نیجید بوں برونال مولوی محمدعی مسامیب نے عبیبایتوں اور دیقول نود) نیجید بوں دونوں کے جواب کیسے ، ۲۵ میں مان مولوی کا نفا اس میں مولوی کیتا : اسی مرمن مولوی کیتا :

مولوئ سيدحارع المحاحب جن كو فادرى ساحب اوران كر خانواد سے سے بڑى گرى عقيدت ومحبت سے اور جو آيام طفلى سے آيا منجينى ك فادرى ما حب سے دوش بروشس رسے بيس قادرى ماحب ادران كے كھڑا سنے كيمتعلق بيان كرنتے ہيں:۔

" فادری صاحب کا گھرانہ ایک علی دندنی گھرانہ تھا جساعام طور پرشروکن علم وادیب اور ندید ، والّه نن کا بربرا رہنا تنا ان سے وار دودی : برجسس صاحب ایک عملاد کھیل، ایک جیڈھالم ، ایک منبخر محدث ہونے ساتھ انشا ایک ایکال شاخ اورمنفرو تاریخ کو بھے تنے

که حاکمیس آدری، " دا تان آیرزاردو" مراجی، " اردواکمیشی مندند، ۱۹۹۷ و ا ایکونشنای بُرید، (آیراز بُیرات م) ۱۳۷۰ -

دانٹدخسسن قا دری ان کے اسلاف کے متعلق اپنے ایک مفتمون میں مکھتے بیس کہ :-

" فا دری صاحب کے پر دا داحضرت شیخ مقبول عالم معاصب کام سلم نسب امحادہ پہنوں کے واسطے سے شیخ الشیون حضر بابا شیخ فرمدالد بن معود گرخ شکر رحمۃ اللہ تعالیہ سے جا مقا ہے۔ ان کے پڑ بیتے مولوی محمود عالم صاحب جو مصرت شاہ نیا نہ احمد بربوی کے خلیفہ ادر رسشتہ دار محقے اسپنے علم دفعنل کی حبسے بچھر اوں کے متہو

له مولوی میرها مدهل میکیراد دیمتوریه اِنٹر کالج آگره ، معاصر مولانا حامر سن فادری ماکن مستعل منطق مراد آباد.

علماه واكابرين مين شمار كيه جلت تقعان كي مرستيد احمد خال ادر مرزا غالب سے بڑے گرے اور مخلصانہ مراسم سنے جلے مصفقت ب كرجب غدر كالمحكام بواقواس وقت مرسيد بمبوري تعياث تضح کهاجاماً ہے کہ اس دقت و ہاں سے عوام نے سرستیدسے کہا کہاس وقت اگرائی ہماری سنمائی کریں قریم ابھرمیز دس کو بیاں سے بحال ماسر کریں گے ادر آپ کو بجنور کا نفاب بنالين سكمه مكرسسرتيد توبيليه بي مركاري الأم سقيا وراس عيقت كويخو تيمهم کئے منے کہ ابگریزوں نے ہندوشان میں قدم ایسی مضبوطی سے جما بیٹے ہیں کم اب ان سے نبٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے چنانچر وہ اس بات پر آمادہ مذہوشے جس کے باعت يجوركم ببت سع لوك ال كرخلات بو كله اورسائفري مراعي خوف دا منگیر بواک سرستیدایک اعلی سرکادی افسریس بوسک بے کدوہ سے سنتام لیں اس لئے مناسب سے کر ایسا وقت آنے سے پیلے ہی ان کا کام فام کر ویلھائے ا دحرسرت يست بھی اپنے تد تر اور فہم و فراست شعب بدستے ہوست حالات کا جمنو بی اندازه كربابنفا وه برمعى عبائة مق كم بجرالي المجنورس كي زباده فاصله يرمني سے مزید برآں مونوی محدد عالم صاحب سے ان کے ایکے خاصے مراسم مجی سفے دلیزا وه نعنبه طور پر کوروسے کے سئے موادی محودعالم صاحب کے بہاں ہ کر معنیم ہوگئے. اسس داقع كا ذكر توام الطادح سين حالى في اين كناب مسيات جاويد مين صفعہ ۵ پرکیا ہے اور سیانت جاوید بی کے حوامے سے دائند فادری نے روز نام مبک کراچی کی ۲۳ جرلائی، ۱۹۹۹ می انتاعت پی اسپنے مضمون بیں اس حواسے کو پور نقل کیاہے:

" مرستيد بإبراكس فكرمي فف كركمي طرح مخبورس

له دانند حسن فادری مولانا مارس قاوری ، ( روز نام ) " بنگ م. کرا می ا

نکل کرمبر روٹر پہنچ جائیں گرمو تع نہ ملا تھا۔ میرصادق علی نے نود ساتھ ہو کر ان کو موقع مجولہ تک پہنچا دیا۔ وہل سے مرستید نے مجھرالوں پہنچ کر بسیب علالت اور رستے کی کوفت کے چذروز مولوی مجمود عالم سے مکان پر جو ان کے دوست سقے قیام کیا ۔" اے

فادری صاحب کی ولادت اور ام رکھے جائے کا وا تعربی عجیب سے جس کو رامشد فادری صاحب نے ہوں کھا سے ،۔

بعدمي ميى حامرمسن أسمان علم وادب برآ فناب بن كريتيك اور مولا ما حامر ص

مل را خد حن ما دري." مولاما ما مرحن قاوري"، محوله بالا، ص سا ...

امی طرح سن 19 میں منظم دیکین " کے حوال سے موصوف نے ایک نظم خود مولا ناحا مرص قا دری کی تعلیم سے سے کہی اور فادری صاصب کی طبیعیت علی مناعل کی لمان مبذول کرانے کے سلے اپنی کے نام سے " نظم زیکیں" یہی قصد" قاصی جون اور" سے عوال سے شائع کرا دی اسس سیسے میں خود قادری صاحب نے تحریر کیا ہے ،

"نظم زنگین که والد ماجد را فم محترت مولوی احدر ما میش براست . نظیم خاک رصادرسن فا دری نظم فرموده و خاک ار از غایت سوّق طِفلانه من جانب نود طبع گردانید واسم آرمینی " نظم زمیمین " موسوم کرد " مل

سط انظےمسؤی۔

مل راشد حن قاددي مولانا حامين فادري ، عوله بالا، ص ٢٠٠٠

عظ بتعیده دانندمن مادری محد ممتب خاسفیم موجود سعد اورمولانا قادری کی خوکوره عبارت ماست به تحریر سید - (مقال محلو)

۱۹۱۶ء سے مونوی منطان اجمد وصاحب ادرمولاماً قادری نے مولوی اجدی صاب کے قلی مودات سے ان کا دلیان مرتب کرنا حروس کیا اور اس کی سمل تحلید و نزئین کا کام ۳۱ دیمبر مشافل ند کومولاما قادری کے باعموں ما پر سکسیل کومپنیا۔

## تعلیم و ابتدائیٔ ادبی سرگرمیاں

بچپن میں مادمون قادری کی صحت اکثر خواب ر با کرتی تنی اور وہ عودًا عبیل ر با کرست سنتے اس سفنجین میں ان کامنی ساجیم و بیستے ہوشے ان پرتعلیم کا بوج و اسف کی طون کوئی خاص قوم نہیں دی گئی اس زمانے میں ان سے والدمولوی اجروس رام پور میں وکا است کیا کرنے سنتے ان کا مکان عملہ کھنڈ سال کہند میں منٹی امیرا جمد مینائی کے مکان سے کچھ فاصلے پرتھا۔

ما حول سعد منا تربونا ایک نغیاتی بات ب ان کا گھرانه علی و اوبی ووق کی وجست ایک ایجا فاصل " بسیت الحکمت" تعاجی سے وہ مناز بوشے بغیر اوبی ووق کی وجست و ان ایک ایجا فاصل " بسیت الحکمت" تعاجی سے وہ مناز بوشے بغیر اوراس طرح ان کے مقاباً وان کی مقاباً کی گرفتی علی اوراس طرح ان کے مقاباً کی مشاب و منظومات کی افرادس کا مسلامت کا اور بیان بوکیلین کا گوری علی والد محرس جیب کہ او بر بیان بوکیلین مخودایک کھرین علی وادب اور تعلیم وتعلیم فاتی کی والد محرس جیب کہ او بر بیان بوکیلین مخودایک برشے جید عالم، محدث اور فقیر برونے کے ساتھ میں کا وار میں محتیف اور او فقیری بیان کی فارسی کلام ایک مختیم کھیات کی شکل میں محفوظ ہے ماتھ ہی تاریخی کہی ہی بی تاریخی کہی ہی میں منزوع محفوظ ہے ماتھ ہی اور اس من بی می ور شوال مالی کی اور اس من بی می ور شوالی مالی کیا۔

سله (پسجیلے صفیہ سے) حامین فادری، "نظر تنگین بینی قیست؛ قامنی مون برد"، رام بور ( بھارت) س ن ، ذیلی نخسیر از نظم حامیس قادری برمرورت

مدام کی جنگ آزادی کے بعد جوانقلاب آیا تھا اس نے دہی ،آگرہ ، کھنے اور کردو نواے کے اہل ہنر علما و فصلا اور شوا و اُدبا کو فرمانروائے رام پور کی علی و اوبی قدروائی کے سبب رام پور میں لاکر جمع کردیا تھا اسی زمانے میں رام پور علم و اوب کے اعتبار سے بندا د و مصر بنا ہوا تھا اور اس کا ہرگل کوچنہ جلم و فن کا کہوارہ مقا۔

مولانا فادری کومی" درسهٔ عالیه دام پور" یس ده کرتیلیم حاصل کرنے اور علم و ادب سے بہرہ ورسکا مسئ کرنے اور علم و ادب سے بہرہ ور بہر نے کا موقعہ بلا ، اس شره آفاق درسکا م سے تعلیم حاصل کونے کے بعد انہوں نے اسٹیٹ م فی سکول رام پور میں داخل لیا اور ۱۹۰۹ء میں میرک کے استمان میں نمایاں حدیث سے کا میابی حاصل کی .

تادری صاحب کے دل میں ملی مگن نگانے اور شعروادب کا دوق بسیدا 13008.5

لمدسے اُسٹر کے خلالم دیکھوں کی تیری صورت بھی بحد آیا ہے تو کر دسے بپال سے برپا تیا متبعی ترا خفتہ بھی مجھ کو یاد ہے تیری عنایت بھی میری آبمعوں یں بھرتی ہے بیصور بھی وہ متوز بھی وہ متوز بھی میری آبمعوں ٹی میرکنشن کو

خبر کے ساتھ ساتھ اُڑنے کی میگولوں کی زیکٹ معی! موللا کی ابتدائی عمر کی شاعری کے سیسلے میں ڈاکٹر اگرا لحنب کشفی لیکھتے ا۔

رسالہ" مخترن " کے فائل ( ) میں ، میں نے موائی اور ) میں ، میں نے مولانا حامرہ سن فادری کو جوانی کو دمجھا۔ وہ جوانی ہو خول توانی سے عبارت تقی مولانا کے بڑھا بیاد کو دمجھنے والے شایر کھی اس بیلوئے بارسے میں سوچیس بھی تنہیں۔" (۱)

له منفي . وأكثر ميدالوالخير "ماري مهدكا ادب اوراديب" ص ١١٠

چندسال بعد جهوت چها میان ار مولوی محد من فاروتی میکورار اسلامیکالیه پتنا ور ) قصه ابینه دوست منتی اشیان اجمد خان را ذر سکه پاسس به سکته اور ان کا شاگرد نبا دیا - ۱۱)

اس طرح مولاناها پرسسن فادری نے بھی راز رام پیری سے فیعن المذها صل کرنے کے بعد مبرانیس کا تبتیج کرنے موسے عزل کوئی کوا پاشنمار نہیں بنا یا ان کا گھوانہ چو بحیفال س علی و نرہی گھوانہ نفا والد بزرگواد اگر محدت مضفرة عم کرم فاصل عربی للبدا انہوں نے بھی عزل کوئی سے احتراذ کیا اور بھرتن انشاء پردازی کی طرف ماک کی سوھے اس سیسے بیں وہ تود ایسے مضمون " حارث سن فادری" بیں ہیں رقم طراز ہیں ی

ما مرسن فادری شاع میں گرشاعری منبی کرتے ابتدار میں امیر مینا کی کے ایک شاگر دسک شاگر در موسے نو لیس کمیں بشاع وں میں پڑھیں لیکن جب حرب مورت ہوئی فرائد " و نقاد" و غیرہ میں شائع میونی شروع ہوئی نو فادری ان سے نمایت متاثر ہوسے اور کہا کہ غزل یہ ہے بافی سب بھر شائ کا کار مزن " بیں شاو خطیم آبادی کی غزلیں تھیتی مقین اور ان کولید آتی تقییں بھر فانی کا کلام دعیا احد سبت ایند کیا اس کے بعد غزل کی کائنات ہی مدائی مارد داغ و خیرہ کے قدیم دیگر اکس کے بعد غزل کی کائنات ہی مدائی مارد داغ و خیرہ کے قدیم دیگر کے مدار سے تا دری کی نظر سے گر

له سايرسن مادري مراة سخن " داوان غرايات فادري -

کے قدیموں بی مرت دیاں وجلیل کو پڑھنے کے قابل سیمقت تھے۔ اب بر متفرقات کے شاعر ہیں یا رباعیات و قطعات کے۔'' (۱) ان کی اس تحریرے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جلیعت بھی جدّت بیند واقع ہوئ مفی اوروہ چبار سے ہوئے تقوں کو چیانا یا کئیر کا فقیر بننا لیند نہ کرتے تھے جیبا کہ مطور بالاسے ظاہرے امہوں نے جدیان کوئید کیا گران کے دل و دماخ برامیر و دائے دیجا۔ انہوں نے جدید خرل کوئی کے ترجمان کوئید کیا گران کے دل و دماخ برامیر و دائے افری دنجما سکیں غرل کوئی کی کوئیر اور کہ دیا

عل حاير من خالد من منود فوشت حالات " ، " اردو نامر " ترتى اردو لورو كراجي ، جوزي تا مارج ، هده الع ،ج ، ش ۱۹، ص . س

# مشابنير سےروابطومراسم

قادری ساصب نے مس گھرانے میں آئکھ کھوئی وہ قود علم وادب کے ایک گہوئے کے کم نہ تقا جہاں دن رات علی وادبی تذکرے دہتے تھے ان کے خاندان کے ولکل کا خمار ملک کی شہرورو معروف سیتیوں بیں ہوتا ہا تھا۔ لیکن قادری صاحب نے کمبی اس بر فخر و ناز نہیں کیا بکرخود اپنے دست و بانے و کے بعروسے پر مریدان اوب بیں اتر ہے اولا این فار نی ناز نہیں کیا بکد کر است ایک بدولت ایک بلاد محاصل کر لیا بلک کے مہروان کی فکارتنا ت کوشا تھے کرنا باعث فرتصوری کے سے بیٹ نئر موقر جوالد ورسائل کے ممروان کی فکارتنا ت کوشا تھے کرنا باعث فوت الله کو اللہ واللہ کا مرابیات و فائش سے گریزاں رہتے ہے۔ اگر انتاق سے کی کا سامنا ہو می گیا تو بہ ظامر نہیں ہونے دیا کہ وہ حامد و سے در ی

بکد دوس سے صوبوں کے آئے ہوئے میں شیتر دانشور و اسا تذہ کرام قا دری صاحب،
ان کے بھائی مولوی عابد من صاحب فریدی یا فراکٹر مولوی محدظام رصاحب فاردتی کے
بیان مہان رہتے اور کئی کئی روز علی میاحث اور عبال قائم رستیں . فلک میرکے برشے
بڑے اور بیں اور نقاود فل سے مختلف بموسوعات و مباحث بیران کی خطاو کی بن کا
سلد عادی رہا ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کون صاحب علم ایسا ہوگا جو ان کی شخصیت
سے متعادت اور ان کی لیا قت کا اعتراف ذکرتا ہو لیکن با یں مجدوہ شائی لیند کرنے اور
سے دیسے رہنے کو ترجیح و بیسے میں ان کی اسس گوش نقین کا ایر عالم تھا کہ برسول کا
سعن اصاحب سے صرف عائبار خطاد کی جس رہتی اور کوئی طاقات نہ ہوتی اور اگر کھی طاقات ہوتی ہوتی و یا خاص سبب کی وجہ
طاقات ہوتی ہی تو وہ می کی نہاست ہی خاص تقریب ، خاص موتی یا خاص سبب کی وجہ
سے اس سلیلے میں انہوں نے ایسے ایک مضمون میں گوشاہے ا

قادری صاحب سے اس نہ طیف اور ند دیکھینے کے سلطے میں ایک لطیف کانی متہور سے جس کا ذکر خود محلانا مارس فارس نے مبی کیا ہے۔ ہوا یہ کد ایک مرتبر یا بائے ار دو

له حايش فادري "خود نوشت"، " أردو نامر" محوله بالا ، ج. شاره 19.ص ٢٩ -

مولوی محدالتی صاحب نے مجواس دقت انجن ترتی اردد ، دا بی سے سیکرٹری سقے ادروہاں سے ایک رسالہ " اردو " سے نام سے نکالا کرتے تھے اس کی اکمتوبر سلاللہ کی اشاعیت میں پروفیر رَالِ حد مرُور ؛ اور مولانا حا پرسسن حا دری کو فوجان نقادوں کی صعف میں شمار کرتے ہوئے از راہ شفتنت و عمیت دعادی کہ " یہ دونوں نوجان خوب کام کر رہے ہیں فوا انہیں نظر میرسے میجائے ۔ "

اس وفت آل احمد مرور صاحب توخیر بے دلتی و بُروت سفے ہی مکم آج بھی ہیں گراہ جے خاصے جان سفتہ البتہ مولانا حامد سن خادری کو اپنے متعلق یہ دھا نیر ججلے پڑھ کر بہت ہی تھیں سال سے خریب متی او کر بہت ہی تھیں شاون سال سے خریب متی او فرانی جبرے پر ببیدی صبح کی طرح سفید رلین حکم گام پی متی مولوی حبدالحق صاحب ابنیں ہمی نوجوا نوں بین شواری اور ان سے احباب مولوی صاحب کا بر برسے و بر اور ان سے احباب مولوی ما میں مولوی خاری ما دوران سندوستانی صاحب کا بر برسی ایک اور ای احباب مولوی حالی ما میٹ کی بات کر اسی دوران سندوستانی ما کیٹ می بالڈی و بین ایک اور بی ایک اور می اور نواز خوج ایری ، در سند براحد صدیقی ، سیک صاحب اور در ایک ما جرسی و غیرہ میں شامل سقے ، ملہذا مو قبل سیکان مدوس کا در دورا پر آئین کہ ایک محال میں سیک کی سامت سے ما میں کے موال ما میں کے در دورا پر آئین کہ کر کھا ا۔

مبرا ارادہ اکبیری کے مبلے میں الرآباد مانے کا ہے۔ اُمریہ کہ آب می نشریف سے جائیں گے۔ ویل ملاقات ہوگی۔ اس مبلے میں مجھول ٹ

مر ہیں بی سرمیات بیں اسے ۔ ویاں ماقات ہوی ، اس سے اور موجوان " می ہوں کے جینے ڈاکٹر عبدالت ارماریتی اور سیسیسلیان ندوی اور " فوجوان " بھی ہوں کے منط " بنایہ فتح ایری ا در چیذ " المغال" مجی ہوں مجم جیسے ڈاکٹر

مابر من ادر پرشسیدا محد مدّلیتی " مابرمسن ادر پرشسیدا محد مدّلیتی "

ادداسسے بعد کھا کہ آپ ای تجرب بی میرے تعلق کم میکے بین کہ ملیعت برکی قدر شوخی می سے " مولی حدالتی صاحب اس شوخی کو سم مرکھتے بہت کطف با

اور فداً الکما كرمعام موقاب في كمي وجرس فلط فهي موني اوريم حب المرا ادك و فير حب المرا ادك و فير حب المرا ادك ع عطف من دونول الگ الگ بيني تو عاد سن فادري في مولدي عبدالتي صاحب و بيجان بدا اس سن كران كي تعويري بهت و كيمين نقيب ميكن مولدي صاحب في داري من ا كي تعوير مي نهي دكيمي متني اس كة درا ادهم او معر نظري دورًا كر قياس س بي بيجانا اور دورس دونول مي اشار س كنات موس از ا

اور دورسے دونوں میں اتبارے کہ کے بورسے "۱۱)

اس بطیفے سے بہتہ چلا ہے کہ قادری صاحب سے متنا میرسے فا تباز طور بربشے کہ ہے مرائم سے ادروہ ان کیا وہی فیرات کا اعتراف بھی کرتے تنے گر فادری صاحب کا نام و نمودسے نفور کم آئیزی، عزلت گئریٰ و کر نیفنی اکا برین سے بلنے میں بمنتے ما نیع میں آبا کر جب کوئی مشہور و معروف ادب، ما کم یا شاعر قادری میں میتے ما اور چندسے متیم رہنے کے بعد رفصت بڑھا تو ان کی علی دادبی مشخصیت سے بیٹھنے ان کے گھراکیا اور چندسے متیم رہنے کے بعد رفصت بڑھا تو ان کی علی دادبی مشخصیت سے بیٹھنے ان کے گھراکیا بھی مرحی بہت سے وگوں سے ان کے دوست اور ہم جاعت تھے اسی طرح جا اس میں ان کی خاصی تے تکھی اسی طرح جا عت بھی ان کی خاصی تے تکھی اسی میں ان کی خاصی تے تکھی میں کہ مسئول کی ماری کے سے میں ان کی خاصی تے تکھی میں کہ مسئول کی ماری کی مسئول کی ماری کے سے معمون میں لوں کو مصاب ہے : ۔ اسی طرح جا اس میں ان کی ماری کی تھر ہوگیا اور کی کھی دورت کے مرائی اور کی کھی دورت کی مرائی کی خاصی تے کھی اور کی کھی دورت کے دورت کی میں ان کی خاصی تے کھی مرائی اور کی کے دول کے دورت کے دورت کی کھی دورت کی مرائی اور کی کھی دورت کے دورت کی کھی دورت کی کھی دورت کے دورت کی دورت کی کھی دورت کی دورت کی کھی دورت کے دورت کی کھی دورت کی کھی دورت کی کھی دورت کھی دورت کھی دورت کھی دورت کی دورت کی کھی دورت کھی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کھی دورت کھی دورت کی دورت کھی دورت کھی دورت کے دورت کھی دورت کھی دورت کھی دورت کے دورت کھی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کھی دورت کے دورت کھی دورت کھی دورت کے دورت کھی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کھی دورت کھی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کھی دورت کھی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کھی دورت کے دورت کے

مراداً باد میں ایک توج علمه مونیا اس مین نقر مریر کرنے سے سے خواجر نعلام انتقالین اور مولانا البالکلام اُزاد بلائے گئے۔ اُزاد صاحب نے بلری دُمواں مھار تقریر کی اور صاحب ن ذا دری نے ایک طویل منظم پیڑھی ۔ اس رانے میں مولانا

تقرمیکی اور حامد سن قادری نے ایک طویل منظم بیڑھی .اس رائے میں مولا نا ابوا کھاوم آزاد اور قادر می دونوں ہم عمر لرشک سفنے ستر قاسال کی عمر ہو گی دونوں بے رکستیں دیروت ، سرخ دسفید ، گمر ایک دراز قد ، ایک کو تا ہ قا

ك حارض قا دري "خود فوشت عالات"، عوله بالا، " أردد نامه" ش ١٩، ص ٣٠

ایسی قادری بڑھ کر معی پانی فٹ دہسے اور اُڈاد سا ڈسھے باہمے فٹ سنے کل گئے۔ ابوا لکلام آزادی پرچسش و عالمان تقریرسن کر علیے اور قصیہ کے ہو جران سے داستہ جو گوگی اس سے پرچست تھے۔ آب کی گیا عمر ہے۔ آزاد کتے سفے سر اُٹ اُل ، لوگ تھیں نہ کرتے تھے کہتے عقد کر بیان لوگوں پی سے بیں جن کی ڈاڈھی مو کچے نہیں کلتی ۔ اس طبے کے بعد آزاد اور قادری کا پھر کہیں کسی بیلے یا کسی شہریں بلنے کا انعاق نہیں بہوا اور ہوا بھی تو پورے پھر کہیں کسی بیلے یا کسی شریق بلنے کا انعاق نہیں بہوا اور ہوا بھی تو پورے بھر کہیں کسی بیلے یا کسی شریق بلنے کا انعاق نہیں تا اور اُٹ بھی بیان میں فیام وزیر تعدیم آگرہ آئے اور آگرہ کسینٹ ریوے کے مان خارہ کی کے بلنے بلایا اس طاقات میں بچرالوں کے اس جلے کا تذکرہ بھی دیا۔ یہ آزاد وصاحب کیا درسی تعدیم الوں کے اس جلے کا تذکرہ بھی دیا۔ یہ آزاد وصاحب کے مان خطر اور مالات بیان

فادری صاحب این زمان طالب علی میں ہی بلاکے دور بین، دور رس اور مردم سناس مقد انہوں نے کوئی مقام ماصل ر نے کے سناس مقد انہوں نے کوئی مقام ماصل ر نے کے سنے محکام یا صاحب اقتدار لوگوں کی تعریف بین منطوعات نہیں کہمیں، کین بزرگان دین، مخلص سیات لائل میں مضاف کی تعرف اسک کی عدمات کو عوام سے روشناس کرانے اور ان کو ایسنے فرائق منصبی کا اصاس دلانے کے فرور نظیری کمھیں کس سیسلے میں دو واقعات کا تذکرہ میال سے جانہ ہوگا.

ساف المرائد میں سرت بر سے بوت اور سر محود کے بیٹے داس مسعود تعلیم ماصل کو کے سیسے میں لندن سکتے سفر سے بیلے اخبار " وکیل" امرتسر نے ایک معنمون کیما بس میں راس مسعود کوخطاب کرکے ان توقعات کو بیان کیا جوان کی دات سے والبند تھیں

له مادحن دادري " خود نوشت مالات"، " اردو نامر"، محوله بالا، ص ١٠

جب اکابرین قام داسن معود کوجیاند پر سواد کرانے بمبئی گئے تو نواب محن الملک نے تقریب کا در راس معود کو اخبار " وکیل "کا وہ پرچہ وسے کراس پر عمل کرنے کی برایت کی ملاحن قادر کے گھراخبار " وکیل " بھی آنا تھا اور " علی گڑھ انسی گڑٹ " بھی ان سے یہ حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے داس معود کو خطاب کرے ایک طوبل نظم کمنی جو قوم برست وارسے " علی گڑھ فی تھلی " عیں شاتے ہوئی -

ری پروبر سید کے میں ایک کا دات سے بھی وہ بہت متا تر سفتے کیؤ کر ان کے ترانوں فی مسلمافی کے دوں میں ایک نی اول ا فی مسلمافی کے دوں میں ایک بی گئن، نیا ولولدا ورجیس و تروسس پیرا کردیا تنا وجب عقام اقبال جرمی سے ایک خطم خیرتق م حب مقام اقبال جرمی نی شیخ عبراتقا در کو ارسال کی "مغزن" کا شمار اس دفست کے امکار میں موزن "کا شمار اس دفست کے املا و مؤخر جرائد میں ہوتا تھا ۔ مقرن " میں وہ نظم علام اقبال نے میں بڑھی ، تو مولان احالات نادری کو خط میں کو خط میں کہا کہ تو اولان احالات نادری کو خط میں کہا اور اس اور اس

شمیری اُمڈونھی ہی بخی کرقوم کی علی وتعلیی خدمت کردں لیکن لیعن مصلحتوں کی بتا پریس ببرسٹری اُحتیار کرنا بہتر سمجھتا ہوں ہ<sup>یں</sup> ۱۱

اى وسلالديم مبساناه ولكبراكرآبادي النامة ورساله انتآد الكه

ا مکتوب اقبال نام مولانا حامین فا دری ، غیر طبوعه مملوکه و اکر خالد سن قاوری پرونسیر لندن بینبود شی و برونسیر لندن بینبود شی و مخترب الدین شاه و لگر اکر آیادی استفاد حالیة فا درید کے سیاد و کشین اور آنرین مجسل شی اور آنرین مجسل شی اور آنرین مجسل شی اور آنرین مجسل ساخت اور سرال آب کے اس موقع یر ایک عظیم انتان متناحم ورونا فقاص می اکر آباد اور سرونی شعر لے کام می شرک بوشی فقے ۔

سے جاری کیا توسیب ہی باران بحت وان کوصلا نے عام دی۔ شاہ صاحب بولین میں ایک انجون سے جاری کی ایک انجون سے میں ایک انجون سے اور بڑی ایک انجون سے اور بڑی ایک میں ایک انجون سے اور بڑی ایک کما اور اس طیح اور بڑی ایک کما اور اس طیح سے نقاد ہیں نے لئیک کما اور اس طیح سے نقاد ہیں نے لئیک کما اور اس طیح سے نقاد ہی خواج کی نظار از مجاری کی خواج رہے کا بار دو اور مزید اس کے خواج رہے کا کہ انہا دو اور مزید کا دو اور مزید کی خواج رہے کی خواج ہی خواج میں طرح میں خواج میں میں خواج میں میں خواج میں کہ خواج میں خواج میں

دره ۱۹ میں ایک سلط میں مولانا حارات فاددی کا تکھنو جانا ہوا وہاں امہوں نے پروفیسرا ل احسد مردر کے مکان پر قیام کیا ۔ قاددی صاحب نے بودگرام سے نیاز صاحب کو مطلح کردیا تھا للذا کہا ہے اس کے کہ قادری صاحب طاقات میں سبقت کرتے اور دونوں خاتبانہ دوستوں کی پیٹیس میں سبقت کرتے اور دونوں خاتبانہ دوستوں کی پیٹیس سال بعد سیل مرتبر دوشت ما سو فی ۔

ای طرح اور مننام برمند و پاک جن میں علماء و فعنداد اور شعراء و اوباء شامل بین اکثر سے مولانا حارث سے ناوری کے دیر بیئر مرکسے متنے ،

## ملازمت

مرز ا غالب کا قول ہے کہ اگر کبی شخص کا مشتخلہ ٔ زندگی ہی اکسس سے سے ذریعہ معانی بن جائے نز گویا یہ اسٹ شخص کے نئے ایک طرح کاعیش ہے۔ مولانا قادری کے

ہی معلی کوئیسندکیا۔ إغرور واٹا وہ اور کا بیور میں شعیر معلی سے والبتہ رہے ، سکا اللہ ا بیں مینسٹ جانس کا بی آگرہ میں صدر شعیر اردو کے عبدسے پر فائز ہوئے اور هم 19 میں طافر مت سے سیکووٹ ہونے کے بعدا پینے صاحب زادسے ڈاکٹ فالدس فادری ا کے پاس کراچی آگئے اور بہیں وجون سکا اللائر کو استقال کیا اور پالیسش مگرے فرزان میں اسودہ خاک موسے اپنے متعلی فرندگی کے متعلق وہ تو د تھور تھر رکر سے ہیں ا۔

" ما مرسن قادری کامت فکر زندگی بجز کیفنے بڑھنے کے کچھ مہیں رہ لاکین اور طالب علی میں ہمیں کھیدل اور میچوں میں حصر نہیں لیا ملک عجمید بات میں بیٹ کی معنی ان کو کھیل دیمین بھی نہیں آتا ، مثل شنیں میں گئندی طروں اور آمدورفت سے نام و غمر ان کو منہیں آتے ، تاش کے کھیل کی قسمیں اور ترکیبیں بھی ان کو معلوم نہیں ان کی ورزمش صوت شہانا دی سے اب می روزار ضبح کو تین میار ممیل کا چکر کگا آتے

أگره كاقب م

ين اس ك بعدون رات بري بوركنا بين " (١)

له الكرسين فادري، تود فوشت حالات، "أردو نامر"، محوله بالا شماره ١٩ ، ص ٣٠٠ .

گلی میں لیڈی ڈاکٹر - "نا وا" کا خرید کورہ مکان کوائے پر لیا اور محولائی 1974 د سے نا دری صاحب اور فریدی صاحب و ہا مقیم ہوئے۔ یہ مکان ریٹا پڑڈ ڈپٹی کھکٹر عبدالعفارصا حب برحوم کے صاحب زادسے عجدا کئی صاحب سے ڈاکٹر "ادا نے خرید لیا تھا۔ کا لاعل یا دکلان عمل) جال مرزا خالب کا اوکین گزدا ہے ان سے قریب ہی وافعے تعتیم مند کے بعد اب ہے ایک گراز ڈاکری کالج میں تبدیل ہوگیا ہے۔ ہی وافعے تعتیم مند کے بعد اب ہے ایک گراز ڈاکری کالج میں تبدیل ہوگیا ہے۔

# عادات و اخلاق

عام طور پر دیمیاجانا ہے کہ لوگ " پردم سلطان بود" والی خال پر عمل کیا کرتے میں اوران کے قول و فعل میں مناسبت و مطابقت بہت کم ہوا کہ تی ہے۔ وہ شاید بھول جائے ہیں کہ انسانیت بی سب سے بڑا حب نسب سے اور بقول ایک مغر بی مفار کے کردار ہی ایک ایسان چر سب سے بڑا حب نسب سے اور بقول ایک مغر بی مفار کے کردار ہی ایک ایسان چر سب بی وہ معیار ہے جس کی مدولت کہی انسان کی عظیت و بردا گی ، دلالت و بسی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکت ہے۔ انسان کا کردار اور اس کا ظاہر کی شخصیت ہی عام طور پر اس کی نشر کا ترجان ہوا کرتے ہیں ، اس کا اسلوب نگارش و تخصیت ہی عام طور پر اس کی نشر کا ترجان ہوا کرتے ہیں ، اس کا اسلوب نگارش و رضح نظع ہی اس کی شخصیت کو سمجھنے میں مہر و معاون ہوا کرتی ہے لہٰذا مولانا حافی نامور وضع تعلی ہی سندو پاک کے نامور دوری کی شخصیت کے عمل کردوں ۔ وہ مجھنے ہیں اور یہ کہا کہ کا دیکھنے ہیں اور یہ کولانا حالیت کا دی ہوئی مولانا حالیت کا دی ہوئی ہوئی مولانا حالیت کار کر اس کا می تصویر ہی آپ کے سامنے پیش کردوں ۔ وہ مجھنے ہیں ا

تنظیم میں کور ایٹ اربک ، معمولی اک نعشہ ، موٹی کی عیشک لگائے ہوئے سفید فردا نی ڈاٹھی ، بہت قد ، صبے بینے ، مجوثی او ٹی کے چن کی میہت صاف اور ڈیملی ہوئی شیروانی ، بیٹے کی پہلی ماد سفید او بی ، جس کا کلف اسی طرح قائم تھا ایکن شکے دار نہیں وصلی کی سی مولویات اور کم ہی

علی گرا کا شیام ارتیک شخوں سے اونجا کا کرے کا سسیا ہ پرپ گذاسے بنے موسے یہ (۱)

برسطتے مولانا حارجسسن قادی۔ حامد زیبی ، نفاست اور بنیا شدن و فرصنت كالمحسران كى يدنفاست و بإكيزگى اوربشاشت وجامد زين نا زلبيت بونى فائررى اوريساده ويروفار شفيست اين كونا كون خويدن كي دم سع آج بي اس طرح باد كى جاتى سب ينيي دُور جيات بي بيني تنظرر بني منى و ده در اصل تكلف وتصنع اور و کھا وٹ و نباوٹ کے قائل ندسفے مگر اپن سادگی اور و قارک م رحالت میں برقرار وكمناچا مت محقد ان كى تمام زندگى تصنيعة تاليف، تحقيق وتنقيد اورفلم وكتاب سے عبادت دہی ہیں۔ شہرت اور نام و نمود سے پمیٹ بیٹ نیار وسلے بروا رسیے اکثر ديكما كليب كرحب اعلى بياف يراحلاس منعقد كيئه جلت بين أو بهن سد نام و مود کے توایاں وگ صدارت یا عملس استقبالیکی عمری کے ہی جوڑ توڑ میں اگ ملتے بیں گر فادری صاحب نے کئ مرتب بیٹے بڑے مشاعوں ادر عبسوں کی صدارت س وكورك احراد كم بادجود كيلو تتى كى. وه صبح معنى بين ايك عالم باعمل اورروين صفت افسان من على ما دات مين نهايت صاف كوناقد اور بعد لاك مبقر عقد ان كي اعلى ظرفى اور برا ان كى ايك دليل بيد مى منى كه اين خاميول اوركوتا ببيور كاميى على اعلان اعترات كردا كريت نف. ده احباب ك عب، غيرول ك مدكاد اورطلب ك بيه مد شفين استناد تنفيه أيك اوربرا وصعث ان بين بدلمي تفاكر كبيبي بي عفلج المرتبت وتفول ترین شفیتت کیول نه دو انهی بات بُرطا، بلاجیجک ادر بغیرکسی رُو رعایت کے کہد دين بعدمين اس كي عواقب وتنائي خواه كيه يمي مون.

عام دنیوی معاطات مین بھی دہ کسی قدر محاط رہنے اور لحاظ و پاس داری سے کام

له احماداد قی داکونولی تامیس قادری در مفون نفوش، لابور اجوری <u>۱۹۵۵ می</u> شاده جات ۱۸۸ میر ۱ شخصیات نیر (۱۰ می-۱۸۸

يستاس كا اندازه اس واقد سے بوك تا ہے جو أن كى شہور البيت واسان الريخ أردو "كي يكتان مي اشاعت ك سليليين واقع موا اس كناب مصفوق طباحت انولى ت<u>کے۔ کے ایک</u> اٹاعتی ادارے کے الک مکنٹی نوائن اگروال کودے رکھے منے۔ مند**و** یاک کی رابی مدود بونے کے مدب کا میں پاکٹان بنیں اسکی تقیں اور بیاں می میت يردستباب نتبس بيد ديكه كران بي كفاداد مدك ايب عقيدت مند في واكتان كصعب آول كم متور سبترزي سعين ان كم صاحب زاد كان ك ذريد سع برعوض كراناي وكروه بيان واستان اريخ اردوكى اشاعت كى اجانت دس ويركيول كروه كتاب يكت ن كى يونورسنيول كى وكرى كلاسور سحه نصاب مين شائل سيد اورطلب كواس كى بری صردت ہے۔ بندو تان و پاکتان دو الگ ملکتیں ہیں اس کو سیاں تنا تع کولنے میں كوئ فاؤنى فبإحت بعي نهي اورجب خودمستعن يامؤلف اجازت دسے توكوئ بات ى بدائنين بوقى ومضائ تزليف كامارك المنظمية الفارك وقت حسب معول عقيت مندان، المامذه اورصاحب رادكان سب جمع نف افطار سع بعدس نع نار اواكياد وستزوان مجوركما بالفتكركاب معاجيزا اس وفت ان كيصاحب زادكان مين سيحامج نے کہا : "مبار ! آپ" وات بن تاریخ اُردو" بیاں شائع کرانے کی اجازت دسعدیں " ناسن تعاكرة ورى معاصب في كها تدسيد بالته كييني ليا اور نهايت بريمي سيكها " اچھا آن ... اب آب زندگی کے ان آخری آیام میں مجےسے بد دیانتی کرانا جا ہے بين كيل كسر كم حمار حقق كتشي رائ كوسون بيكامون اب كتاب ان كي اجازت سے تو تھیے مکنی ہے گرمیری اجازت سے منیں.

اوراس کے بعد با دجود کیے دن گیرروزہ سے متے اورسب کا شدید اصرارتما اوراس کے بعد با دجود کیے دن گیرروزہ سے متے اورسب کا شدید اصرارتما مولانانے کھانا نہیں کھایا اورخفائی کا اظہار کرتے رہے بعد میں سی کتاب کل جی میں نئے ہوئی گراسی ذفت حب ان کے مصاحب زادے ڈاکرخالد من قادری میں نئے آگرے سے لکشی نوائن اگر وال کا تحریری اجازت ناموان کی خدمت میں سے کہ کے سے لکشی نوائن اگر وال کا تحریری اجازت ناموان کی خدمت میں سے کہ کہ دیا۔

لېد اونوى معاطات بىر قى ان كاايد مى ط اور معاطيتى برنا اور مى ايك غيرىك اور غير ندم در ايك بورنا ورواترى اور اور غير ندم ب كد آدى كدما تو سات كابتين تبوت بدكر دره ايك بورن و دراترى اور شان كستفاك مداك بنقد .

اور حقیقت مین سے کہ قادری صاحب ایک عالم باعمل سقی جن کے دل میں عشق خدا ، عرِّق مبول ادر عشِق مُرشد کی شع دوشن مقی .

ده ایک درویش ، دارف بادشر معوفی ، باصفا اور فیطری طور برعاش رمول اور ماشی خداست بهبندست من بریست مولانا کرمخوه فی دوشانه مراسم سفت مگر این گوشد نشین

مله محتفی ، دُاکر میدالوالحیر، تهادست مهد کادب دادیب، کراچی . جادید پرلس ۱۹۷۱ء ، ص - ۱۰۹۸ ، کسب بهلوتن کرتے رہے۔ اپی اسس دوش کے بیط میں خود ہی کیستے ہیں ا۔
" بہت سے لوگوں نے ان کو کمبھی تہیں دیکھا اور انہوں نے
بی بہت سے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ ادباب سیاست میں انہوں نے بیڈت
جوابر احل بنرو ، ڈاکٹر را جندر پر بشاد ، پیڈت بینت ، اصعت علی ، محد علی محد المان وقت و کیسا جب وہ ۱۹ اور اس میں سینٹ بیال کا ان کا ای آگرہ کے ڈاکس بیرا کر بیلی ہے ہے ، ۲۷)

اس طرح ادبن مبلول يامناعول بيرماف سي ان كوكوئي رغيست من متى ال كأثمرت كرسبب منتف ادبي أتجبني اورسوسائشيان اسيتغ سالانه حلسول كي تقريبات كي صداً کے سئے کہتے تو وہ نہاست بو کشل اسلوبی سے الل دیتے۔ بقول مولوی شد حامد علی · ام 19 رمیں ما ہنامہ افکار نے کراچی میں مجنی چوشش سے موقع میر ایک شاندار فمبر كالا ادراكس وتعد براكب تناغرار تقرب كايرو كرام عبى ترتيب وياكيا صدارت کے سے قرعة فال فادری صاحب سے نام بھلا اس تقریب سے روج و رواں مبین الحق مدّدیتی ، بیرحسام الدّبن داشدی اورمولا نا دادق الجنری و *فیرو ن*ے مل کم مولانا مارس فادرى صاحب سے درخواست كى كرعدرة صدارت كوقبول فرايش كرةا درى صاحب في اين روائي اندازيس الهبين الل ديا اور مكرات موت كها ا " بعني من توسمينيدسيم ش وجلوس مع معاكماً رما بول اوراب اخريس كما اسع في محت يں شركت كرول كا ، " أكثر يدمى مؤاكر كل كے مؤفر اخبارات ورساً ل كے فائنے آب كاانشروب بين آت آب اب سي مبايت بي مُرْفلوس انداز سبطة اور خوب خاطرتواضع كرف مكر انشروايد دسيف كومركز تناديد موسف اوروه بعى آب کی منا ، و بزرگی کے آگے مجبور سومانے۔

ل مايس فادري ولأنا وخود فرشت مالات، "أدونام المحوله بالام م ٢٩٠

به این کادبی طبون کی صدارت یا مشاعون کی صدارت کا تعلق سے مولانا اس سیست میں خود ایوں دقم طراز میں : -

اد بی جلوں اور مناعروں میں لوک حامر من قادری کوصد منا میں بنا اجلہتے میں اور ان سے تقریر کرانا چاہتے ہیں۔ مقائے پڑھوانا چاہتے ہیں مگرید مرکام سے بیلو تہی کرتے ہیں۔ دعلی آگرہ ، علی گرھ و فیرہ میں لیم مومن ، لوم اصغر، اور لیم طفر منائے گئے دو بڑسے اوبی جلسے تہو حامر سن قاوری کومی سرحو کرا گیا جعن ختط میں شخط بین سنے تو دا کر گرہ آگر احراد کیا بیکھنا پڑھنا تو در کنار خامور سنے منحق نرکت بھی ندی دا)

قادری صاحب کی دات مجوعتر نوبی المدے گونا کوں متی ۔ نما نہ کے صلاوہ دونین اللہ کی متی ۔ نما نہ کے صلاوہ دونین اللہ کی اللہ کے نہائی کے بائی کے نہائی کے اللہ کی خران میں شاؤو نادر بی فرق آنا تھا اوّل جبل قدی کرنا دوم روزنا چی عمری کبھٹا، کم خوردن و کم گفتن و خوالبن حرام "والا مخوا مجول میں ان برصاوت آنا تھا ۔ کیوں کہ ان کی خوراک بہت مختصر متی صبح ملک سے ناشتے میں مقورًا سا اندے کا حلوہ اور ایک جوڑا سا ندے کے دراجہ بنائی جانے والی جوڑا سا ندے کا فراجہ بنائی جانے والی

له حاكيس تاوري بولانا، تخود فرشت حالات " اودو نامر" محور بالا بنماره ١٩ .ص ٢١

اور دومری چیزوں میں اس کاحلوہ اہنیں بہت مرخوب تھا۔ کھانے میں چاول اور گوت توب تھا۔ کھانے میں چاول اور گوت توب بیند کرتے سے مگر غذا کے معاصمیں وہ اس قدر محاط سے کر ایک اُدھ جیا تی اُدھ جیا تی اُدھ جیا تی ہوئے ہی ہے۔ بین کو ہت بین برٹ ویزہ می بین ہوتے سے محکوب کیک، پینگ، جیلی، دہی برٹ ویزہ می ان کو ہت پیند سے اور اکر شام کے دفت جب ان کی والدہ ماجدہ عصر ما مغرب کی نماز کے سات باور پی خانے سے اٹھ کر جا بین اُو قادری صاحب ما ور پی خانے سے اٹھ کر جا بین اُو قادری صاحب ما ور پی خانے می برت بو سے اپنی مرخوب غذا کی تارہ کو سے اپنی مرخوب غذا کے تارہ کے سے اور کی سے فائدہ اٹھاتے ہو سے اپنی مرخوب غذا کے تارہ کے سے فائدہ اٹھاتے ہو سے اپنی مرخوب غذا کے تیاد کرتے ہو کے میں کا کہ جات ہے۔ (۱)

. تادرى صاحب كوتفوري كمپنجوان كاخاص تنوق تقا. ده سال بي كي مرتسبر ا بن نصویری کمنیوات ا درانه بر این از کرلور میں جیاں کر لیتے ۔ عام طور میر بیٹ کلف Natural تصاوير الهي ببت يند تقيل - ان ي سيكرول تصاوير اب بھی باد کا رکے طور میر بوجود میں تصویر سی معینی اے کا ان کو اس فدر شفعت تفاكرسائيل مرسواريس توتصوير اتروالي جياريائي برطيعيفي بين توتصوير يمي باغ كى سيركررسيد بن توتصوير، كى سفكونى تحفريش كما توتقموير عرض بيركم ده دوتع بمو فع إيى نصور كمنيد التدرسة إورايت ياس عود ظ ركه كمرانهول منع بم تصاوير ننهي كمى دوست يارشنة داد كوجيجيس اور ننمبى اخباد يا دساسف يتحلوني شاه اینڈ کمینی آگرہ نے حیب ان کی کتاب " نقد و منظر" شائع کی نواس بات پر یڑا اصراد کیا کرسرورت کے بعد فادری صاحب کی تصویر بھی شالئے کی جائے ۔اوپر جبب بلترصاحب ببت ميضد بوائد تو فادرى ماحب في فرابا كرا الماكب نكريد كرين. "ميرى نصوير" صرور شائع بوكى "اورميم ميرى تصوير كحوان س عنقرسی مندرج ذیل عیارت اور ایک نطعرنکه کر ان کو دے دیا ۔ انہوں نے دىيى مِن وعن شالعُ كرديا ،

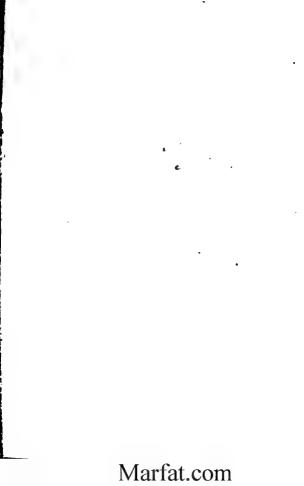

# بابدوم

# مُولانا قادری کےاسُلاف<sup>نادر</sup> بچھرالو نی تہذیب <sup>و</sup> تمدّن

مه طام وادونی ، وکر موادی فیر ، متام ر مداوی ، مخطوط ، مماد کر معتنف ، م ۲ -

مولانا حارتسن فادرى كي آباؤ اجداد موضع وهكر تحصيل حسن ورصف مراد آباد کے مف . دُهكة فريدى صرات كاستندمكن تفا يو بي مي مار بازي مقاماً مننداورمصدقدين حهاك شيح شيوخ العالم مابا فرولادي مسعود كبج شكررمتر المتر علیه کی ادلاد اعباد اکراً ما د بوگی تنی دُوهکر کے بر فریدی تصرات بسری مرمدی کے علاده كانت كادى اور زميندارى ميى كياكي تستقد بعديس ان كي حيت ملوالم كانت كادول كى روكى اورجوزمين دارياتى رسىده بعي معمولى حينتيت محمد ان حصرات بین بہت کم وک ایسے ستے جو باہر گئے . تعلیم حاصل کی اور براس کا ہوئے مولانا قادری کے مبد امید مولوی مقبول عالم صاحب ہو کیا بچریں ایٹ میں دادا سق. يرد حكم هيور كر مجرالون المت سقد الكي اولادميين دى اوريال ك وامي بيرون ورمواديون كي حامران كي نام مسيمتهور موكى اس كاخاص مبب یا تفاکرید وک مذمهب و شراعیت کے سیحنی سے یا بند ستے اور اخلاق وكردارمى متنالى ركفترسف ان مي عصببت معدلوك علم وفضل سه أواسنه ہوئے اور انہوں نے مختلف علی وادبی اور تعلیمی و تدریسی متناغل اختیار کیے ۔ زمینیں رکھتے موسے بھی ان میں زمینداری اور جاگیرداری کی جو باس نہ آئی ملک رفة رفة زمين داري ميي كاشت كارئ كم مدود موكده ولكي -

بچرایی سی اس وقت دوسرے جو خاندان آباد سقد ادر بی کو " مولیوں"
کاخاندان کماجانا تفا ان سے مولوی مقبول عالم صاحب کے خاندان سے رفت ناطے
ہوئے اور مجر بیرسب بل کر" مولوی " کہلائے اس وقت بچرالوں بی دوسرا
بڑا تبدید جو دھری صاحبان کا تھا ۔ یہ فوسلم راج پوت کے جائے ہفتے مولولوں
اور جو دھر ہوں میں دوستان روابط و مراسم میں سقے گرجا بجروالان و زمینداران
رقابتیں و خاصتیں ہی پیدا ہوتی رہتی تعییں۔ تعیسا بڑا طبقہ مندوول کا تھا۔ ان میں
زمین دارے سے زیادہ سامو کا ری تھی مجمولا مولولیں اور چوج بولی ہی کو بھرالوں کی اللہ مسلم ما تھا۔ ہتدوکم تعداد میں سقے ادران کے

مقلبط میں کوئی مرتبر منیں رکھتے سے باتی آبادی بچوٹی ذات کے اور منتحت بلتوں کے لوگوں کا متحد ہیں ہے۔ کے لوگوں کا متحد ہی ہے۔

کے فول کی سی بیبال ہی کا ابادی وس سے پدرہ ہزادت رہی ہے۔

کا دخت صدی میں مولوی خاتدان میں کی بیم ایوں میں کئ قبیلے اور خانوا دے

کا دخت صدی میں مولوی خاتدان کے بیم ایوں میں کئ قبیلے اور خانوا دے

ان کا شری و رہی ہیں ہے۔ اعظم اور بیم اللہ تقالی عنہ سے بی تھا۔ ان کا مزا دشریت

ان کا شری میں ہے۔ اعظم اور بیم اللہ کت قریب ہی ہے۔ بین دھ کہ سیکی ہولی پر بیس کوس ہوگا ، داستے ہی میں بھرای پر بیس کوس ہوگا ، داستے ہی میں بھرای بر ادا عظم اور کے در میں ایک کا در آسے کھا بڑی سنریت کہ دور میں کہتے ہیں اس کے کر دہاں ایک بزرگ کا نوگر ، لمبا مزاد ہے بھی سے متعلق متمور میں میں بیر مقام تھا۔ اور اس عبد میں ترکی کا نوگر ، لمبا مزاد ہے بھی سے متعلق متمور مشہور مقام تھا۔ اور اس عبد میں اس کے کہدیہاں رہتے تھے۔ اور الفضل اور فسی کے مدر سے کا در میں کا در میں کا در میں کی خاد میں بین الم میں اس کے بدیر سنری کی ۔ اب برعماد سے تواف کی مار سے تعلیم بانی میں بیر میں اس کے بدیر اس کی کا در سے بیان میں بی کے ۔ اب برعماد سے تواف کی جا دی بدیر اس بیر کا در سے بیر اس بیر بیر اس کے بدیر اس کے بدیر اس کے بدیر اس کی بات بیر اس کی تار در سناں باتی ہیں ہیں۔

عوض بر کر صفرت شاہ عبدالعفور کی ایک شاخ بجیراوں آگے آباد ہو گئی مقی ان صفرات میں بڑے نہ میڈار ادر برٹ اہل علم پیدا ہوئے ۔ حضرت مفتی اعظم "کے منصب رحمۃ اشترتعالی علیہ اود صد کی تو ابی میں تکھنو کو میں اس مفتی اعظم" کے منصب پر فائز کشتے ۔ ان کے پوتے مولوی مظارفت ماحب ، تحصیل وار عقے ۔ اور ریاست رام پور میں نواب منتا ن علی فائن صابحہ کے قبل او دقت انتقال کے بعد ر نواب حامد علی خان کی کم سنی کے مبرب منتظم اعلی مالی رومیل کھند کمتری اعلی میں مریل کھند کمتری میں مریلی اور مراود کیا و مرمیان میں لائن پر واقع سے کمشریاں وائس اسے میں مریلی اور مراود کیا و درمیان میں میں اس فی جو انتظامیہ ان دنوں میں میان فائم کی ۔

مولوی طرائد صاحب سے ایک ایم رکن مقدامی میدان کے نوا مان کے کوگ اور قاوری صاحب کے والد مرحوم وغیروان ولوں وام بورا کرر سف ملک مقد اور سرکاری طارمنوں پر فائز مقد یا و کالت وغیرہ کرتے مقد ۔

مولی کریم انشرخان صاحب مصدرالفتدور دسب بیج ) متف مولی مقبول عالم صاصب کے پوت (مولانا قاوری کے پُردادا) مولی محدود عالم صاحب برشت دا ر بقد اور بخور میں تعینات مف ۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں سرسید بھی بجنور ہی میں بقد ووفن میں ایچے و و شانہ مراسم مقد بشگاموں کے معبب سرتب کو بجنور چوران پڑا آزمولی محدود عالم صاحب کے ساتھ اڈل بچرانوں ہی میں کرمتیم موسے جس کا ذِکم ماست جادیہ میں مولانا حالی نے می کھیل ہے۔ ڈاکٹر مولوی محد طاہر فالد فی صاحب ان دفول ک شی بولی کھی بلوروابت بیر تبالے بیل کہ : ۔

" بُهُإِنْ يُسْ سُمِيدك ايب بوتى مهبي كُركي منى بجياون

پینچه توکیا پینیں و اس دقت کے بچرالین میں دبتی کی نری کی جو تک کہاں مجبوراً بچرالین میں دبتی کی نری کی جو تک کہاں مجبوراً بچرالوں کے چار کی بائی ہوئی ادھوڑی دا) استروالی جنیاں سرتایو کو پیننی بڑیں و انہوں ہے ایسا مجرا جو تاکیم کا سے کو بینا تھا بڑی تحلیف ہوئی ہوگی ۔ "

مولای عمرهای صاحب می مجرالی سے ایک بڑے دیکس منتے ان سے لیات مولای عام علی صاحب میں منتے ان سے لیات مولای ما مط مولای ما مرعلی صاحب سے مولانا فا وری کی اکلوتی بہن ضوب متیں و برمولوی کرم اللہ خان صاحب سے پوت سے محدود الحن مواحب ہو کوئٹ انسے کر ہے انہی کے ما می گئے ۔ خان مہادر مود والحن جو لندن سے میرسڑا بیٹ لاء ہو کر آئے ستے ۔ فاب صادعی خان کے انتقال کے بعد ریاست را مہیر میں جیعت خشر می رہے ۔

مولانا قادری کی جوانی کے دلمانے میں بچھوالی کو مبال کے مولوی روسا اور اکابر کے سبب بڑی عرّت اور شہرت حاصل ہو جگی منی . مولوی تیام الدین صاحب ، مولوی

کی کوشش نہیں کرنا تھا۔ اقل ایک و آنا دو مرسے سنتے۔ اگر کوئی بات تفصیل طلب یا اس بحث نہوتی تو سوال وجاب بین ممل آداب اور تواندن و شائشگی بر قوار رکھی جاتی ہی۔ نیا آسے والا محفل میں خال بوتا او آداب وسلام اور خوشش آمد ہو کے باہمی مراحم عمر اور مرسے کے خاط سے ادا کیسے جاتے۔ اس طرح اگر کوئی درمیان سے آٹھ کرجانے لگ اور جا دور جا دی موران بان اور آداب کے ساتھ و تھا۔ اس دوران بان اور تھے کا دور جا دی رہا بھوٹے کا دور جا دی بہنیں سکتے تھے۔ بان بھی نظر بچاکے اور تھیبا رہنا بھوٹے در ایک مراحم کے گرفا صے برا سے خوالت سے قوار کھی اور میں بان میں نظر بچاکے اور تھیبا بان میں تشریب رہنے تھے ۔ اس دوران کا رواج منہیں ہوا تھا اور ایس کرنے کرنے کی موز شخص آگے شاہل ہوا ایس کے شاہل ہوا اس کے مراحم کی موز شخص آگے۔ شاہل ہوا اس کے مراحم کی موز شخص آگے۔ شاہل ہوا اور کی موز شخص آگے۔ شاہل ہوا اس کی مندیا دیا ہوا۔

مولانا قادری کی نوجانی با لوکین سے پہلے کے بزرگوں میں کھیل کود کارواج نہ تھا۔
میدانی کھیل تومرق جی نہ ستے داخلی کھیلوں میں بھی گنجف، نشطر سے اور چُرسر بھی عام
میدانی کھیل تومرق جی نہ ستے و بازگوں میں سے بعض شطر سے کے شوقتین سقے ۔ بقول
مولوی سید ماد علی صاحب ڈاکٹ مولوی محید طاہر فاروتی صاحب کے والد بزرگ وار پرفولیر
مولوی محمد محسن فارد تی صاحب شطر کے کے بہترین کھلاڑی ستے مگر ان سے محفوص الحبات
مقواور وہ صرف ابنی کے ساتھ شطر کے کے بہترین کھلاڑی ستے مگر ان سے محفوص الحباب
کی مبنیکوں میں البتہ کمیں ان بیں سے کوئ فاردنی صاحب کے بہاں آجاتا تو وہیں بساطر کچھ
جانی تنی دوسرے بزرگوں میں فاردتی صاحب جیے شطر مج کے کھلاڑی دیکھتے سنے
جانی تنی دوسرے بزرگوں میں فاردتی صاحب جیے شطر مج کے کھلاڑی دیکھتے سنے
میں نہیں کے ۔

دوان خانوں میں یا بھی گھر موجھ خلوں میں علی، ادبی اور شعری گفتگو میں البتر اکثر ویشیر بواکرتی تقییں ۔ جو اعسسندہ باہر سے شہروں میں متعہ حیب وہ بھرالوں آنے آوان کی مزجد گہر عمومًا ان سے السی باتیں سی جاتیں ہوال کیے جانئے اور تشریح و شقیع کی جاتی س گفتگو کے دوران جمیسٹے اور کم عمر بھی عمل میں موجو دسو نے تھے اور طاہر سے کہ

ان عام بانوں سے ان محموم میں اضافہ ہوتا تھا۔ کم عمروں کی ترمیت اور تعلیم کے لحاظ سے بیر محفلیں نہایت مفید مؤاکر تی تمیں رید بھی قیاس کیا جاس کا ہے کہ پیام عمر وك عموا فاموش سامع كي حيريت من موست عقد ايسا شاذى عمل تقاكران مے دِل میں کوئی خیل اور سوال آئے اور وہ گفتگؤ میں مداخلت کی جزائے کریں اس دُور کے طریق و آ داب آج کل کے آداب و اطوارسے قطع محتقف منتقف منتق ، اس زیانے میں آج كل كى مى رد و قدح اور نقد وجرح اور مداخلت بسيم جاكا تفور معي مكن مد تفا. غرم كرنشست و برخاست، باست چميت، كد، رفت، ميل طا قات بس اس ليلنه مصرواج محمعطابق عام اوب وأداب فالمستق بجهرابي اورمرادا كادبي كبا يوبي عر مین شرفای مفلون کا رہی دستور تھا . قصبات میں اور زیادہ استمام نظراً نا تھا ۔ چھوٹے برو كماس زاؤك ادب تركيدر بترعق عقد تميزوسية سع آسة أوازيربات كرت من على بالمسبب إدراوي أداز بس كوئي بات مذكرتا على النفيغ بليضة اورسوا جلسكنے بیں رہی مكل ادب و ا ماب طحوہ ارتصے جائے بھتے بچوں كو تاكيد بھی كرسونے مستغبل أبيته الكرسي صروبير هدلبس اورصيح الحفر كرسب برثول كوسلام كرنا ان كا فرمن أقبن تفاکو اُشخص گھرسے بابر مکلا حتی کہ اپنے گھرکے ہی مردانے عصفے یا دبوان خانے مِينَ أَنَا تَوْجِي شَيرُوا فِي اور تُوبِي بِينِهَا الازم تَعَا. لَوْبِي كُوسِكُم الدر بهي بمهر وفنت سر ريفرور رستى تقى .

ادب دا دامب کی اس مزرگداشت سے سیسے میں بہاں ڈاکٹر مونوی محمد طاہر فارونی صاحب کا بیان کردہ ایک لطیفر سنا دیاجائے تو اس دور کی تہذیب وتمدّن کا بخو بی

اندازه موسكتاس

ا ایک بزرگ خاندان گرمیوں سے موسم میں صون میں تشرایف فر ما میں دومر*ے برخ*ند داد منلف عروں کے مؤٹر حوں، بیاریا سیوں یا کرسوں پر يعضي مي جون كا زامز الله على الكناه على الله الكرايس بجوالي المسك توسه ين فريدى صاحب مرحوم بني يتعيف بين اورين بعي مود تب عاضر بو

كاسلاب استضافة تام بإنى اقدار كوبها كرسكي

ادر میسترفام بارستان کے بعد بارستان کے کھول میں جوانقلاب منظراً بااس میں زمانے کے ساتھ اسس بات کو بھی بڑا دھل ہے کہ سیاں " فو دو لیٹوں " کی گرت موسی کی منعت و تجارت نے دولت کی ریل بیل کردی ۔ بیٹت پر کوئی" تہذیب اور تفافت نہتی دوسرے ملد سے ملد کر بیٹ بحتی کہ وہ بھی جن کے کھوں بیس برائے آواب اور فویم تہذیب کو دخل حاصل تھا ۔ پاکتان بین تبری زندگی حرف نجد شروں کہ محدود سے اور ان میں ایسے ہی کوگوں کی کرت سے بعض وہ تنہری فرندگی مرف خید شروں کہ محدود سے اور ان میں ایسے ہی کوگوں کی کرت سے بعض وہ تنہری بار یک بیت میں تعدیم روایات اور پرانے برائے ماندان آباد میں ، ان میں اب بھی قدیم روایات اور پرانے

ا را برسن زیری موادی ها برسن زویی بر دهیسر وارسی سینت جانس کا لیج آگره سکه ما مراد در در بود کا می آگره سکه ما مراد در در می و آجل می وال کالیج می برسیل بین .

أداب كم وسين ظراً جاست ببن -

بچمراویدین قدیم رسم و رواج عام طور برخالم منقد عیدون برسمل استام سنوا شب برات بین طوه اور اکتن بازی دو فول کا خصوصی استفام سوزا محرم کے عرب يك سبيلين لكبتن كهجرى كورنكين يحبتن ندونسايذاور فاتحركا خصوص أتتظام بزنا البنة موادي ماندان كے مصرات تعزيد دارى مذكرتے عقے در كراس براعتراض مي من مرت بلكر دومر سے محتول میں زیارت کے لئے تعزلوں برمانے اس طرح عشرہ مے دن تعزید مفند مے کرنے کے سے کر بلاسے جاتے جاتے توسید بین لکانے اور ككرون بي سعم بى تعزيبينكى زيارت كريت بعض خاندان بيال بيس بعي مقرجوان بالون اوركامون بن نتركيب م و شف عقع ان بي مولوي سلطاح سن صاحب عيم مجوب صن معاصب اور موادى عبدالحفيظ صاحب كي فاندان تصوفيت س منبور منت. ان معزات بردید بندی عقا نرکا انر تفا لبذا ان سب کونوگ و دا ق

بجمرادين يرميلاد شرييت كمفلب برشا اشام اوربا بندى سيمنعقدى جاتى تھیں بڑی مفلوں بیں ماری برادری اور تمام خاندان کے نوگ مرعوم و تے سقے۔ جبکر چھوٹی مفلوں بی صف کے ساتھ و ارشر کسے کرتے ستھے ۔ زنان اورمرواني دونون طرح كي مفلبس وي تقيي .

مولانا قاوری کا اولیبن اورطانسب بلی کازمانه رام پور میں گذرا . اس زمانے کی مجھ على دادبى باتول كانذكره خود اندهول في اسيف معنون "موسومر" "مايرس فادرى" ( نود نوشت خالات ) میں بھی بین کیا ہے :

\* حارْمسسن قادری کومیشد پن نیر ونظر کیجھیے کا شوق ددکن بى سى بىدا بوگا بقاداى كاسىب يەتقاكە گەرىن عام دادب، تعلىم دىعلىم کا ہی چرجا مقا ان کے والدعالم و فقید و محدث منصر فاری کے شاعر مقع معنم محبابت ان کی یاد کار موجود ہے " نامیریم کوئی میں بھی کمال رکھنے تنے

مائرسن فادرى كواريخ كوئى كاشوق ابنى كافيفان سے ان كي ي الله والى قرض فادى دع بى الله كافي في اور مين فادى دع بى كمير والي ادر بيب و شاع اور والم محمد من الله ورصا لي الله ورسا من الله ورسا لي الله ورسا من الله ورسا الله ورسال الله و ا

صاحب كا كفر، ان كے بزرگوں كے على دوق اور ان كى علم دوسى كى

ا حارث ن دری مولانا ، " مارش ن خادری اخود فوشت حالات ) ، " اُرد و نامه" ، محوله بالا ، ش ۱۵ ، ص ۳۳ .

دیرسے ایک ایھا خاصا "بست الحکمت" تھا جس میں اہل علم جمع ہوستے، اخبارات درسائل آنے اور پاسے جاتے جلی بحثیں ہوتیں ادر مجمود قمت تنحر وادب کے چرچے رسستے تھے۔ تعلیم بائی تو مدر مرا عالمیہ رام پور میں ہواس زمانے کے مہرو گان اسانزہ اپنے اپنے دائرہ ا کا قائم مقام تھا۔ اور جس کے مہرہ گان اسانزہ اپنے اپنے دائرہ ا کمال میں، امام فن کا درجہ رکھتے تخفے اور حالک دور دراز کے ٹیا گین عوم مرقیے ان کے سامنے راف سے شاکردی تہ کرنے کو اپنے لئے باعث فر جانے سنے دن

مندرم بالااقتباسات سے بھرایوں کی تہذیبی و تمدنی اور علی و ادبی اورار کا بڑی حد تک امازہ ہوگیا ہوگا ، بچرایوں نہذیب و تمرّن کی بڑی توبی خلاص و سادگی اوراسلات کی آمدار کو برقرار رکھنا تھا. مولانا فادری بھی اس سے بڑی حد تک متاثر ہوئے المبتر تقتیم ملک کے بعدجو انقلاب آیا اس نے ای اقدار کو بڑی حد تک شختم کردیا ۔

تقیم طک کے بعد جب نین داری کا فائم ہوا تو مولوی فائدان کی دوسری شائدان کی دوسری شائدان کی دوسری شائز ہوئے اور مالات میں بٹاالفقلاب آگیا۔ جن حضرات کے باغات برشے اور دسیع مقدان کے سفتے تو با فات بست بڑا ذریع معاش سنے اس لئے کرنفتیم سف فبل میں باغ کی میں ہوائی تھی۔ اب اس کی مست دس سے بندہ مزاد تک ہوگئ سے جس کے باغات جھوٹے سفتے یا کم سفتے ان کاحال صرور ابتر ہے۔

له گشته مولوی عبداللطیف خان "مولاناها مرس قادری "" اددو نامه " کراچی : حوری تاریخ ، ۱۹۱۵، ش ۱۹، ص ۹-۸،

مولانا قادری کرمسب بزرگول کا وتیره به رط که کمهو بیرهو اور کھاف اس النے ان کے حقری اعراق میں براسے ابل علم بھی موسے ان سے عم بزرگار یر دنسپر مولانا محد مسن فارو قیصاحب برئسے ریسنسن خیال اور آزا د منظی انسان سنف يرصوت ن ميجواليل كيدعوام ك فلاح وبهبود اور اصلاح كي خاطر ١٩١١م يس د بان ايك مدل اسكول معي فائم كباسما جرايك وصديك يطنف كم بعد جدوم وات کی بنا بربند موگیا و خاندان کے در کوں کے علاوہ بیررادوں اور یود مران کے حن بچوں نے بہاں تعلیم حاصل کی تنی وہ بعد کو بہاں سے مراماً باد کے رضا دکری کا بع اور علی گراہ او نیورٹ ٹی مجی گئے یمین مولانا قادری صاحب كيفاندان كي نو روابيت بي بيه تقى كه ده اسكول كالج اور پونبورسٹى نك پينچيتے بي تقتے بیاں پاکتان بیں ہی مولا ماکے صاحبزادوں میں سے ماحیرسن فریدی صاحب ف خاندانى روايت كوفائم ركفت بوش كئ اسكول فالم كي حس مي سعة نيوه بقار اسكول"كا افتتاح ننود كادري صاحب في فرمايا اور فأدري صاحب كي وفات محم بعد تادرى صاحب بى كے نام رد ايك مولانا قادرى اسكول وستنكر كراجى بير معى قائم كميا مولاما قادری سے عمر بزرگوار بروندی مولوی محد من ماروتی صاحب سے امسلی خيالات ودمغلصا زجذبات كااندازه اس امرست مبى موسكاب كرخاندان اور بجمرابوں کر تن کا تدان کوخیال تفاسی مگر کسستد ( • Smith ) نے این Indian History ) میں فاک ارتحریک اور اس کے الناب متاريخ مبند" ( بانی علامه مرزق مرحوم کے اسلامیہ کالج پشا در کے زمانے کا ذکر کرنے ہوئے مکھا ہے

" ان پر مولوی محد ممن فاروتی کے خیالات کا بہنت اثر بڑا تھا اور فاردتی صاحب علی سرح ال الدین افغانی صلے ارادت مندوں میں۔ تقیہ . "

است کے اس واسے کا ذکر حبب بروند سروادی عمد محسن فارونی کے صاحب واسے

جناب واكر مووى محدطا سرفاروتى مع كيا كيا تواسون في درايا ٠-م علام جال الدين افغالي وكي تحريرون سعداور تحريك س اكثر تعليميا فقة اور روكت نتيال مسلمان متاثر قوضرور سوئ ينق مكريس أل ام كى تصديق نبين كرمكتاكم والدصاحب ان كے إرادت مند معى سفتے -غرض مركد برائے بزرگول كے جو رحمور واج ، تبديب وتمدّن ، اوب وآداب طورطراني مميل جول معاشرت ومرائم ككفرون ادر مفلون بين حصوصي ننعا مرًكي باندى، رسن مهن، ركه ركها و اورخلوت وجلوت مين جوحفوصيات يائي حاتی تغییر وه سب مجیراور میں بوری آب د تا ب کے ساتھ نمایاں تغیبی اور مولاما قادرى ك خاندان مين توية عام باني بخوبي نظراً في تغييب براجي آسير ممى مولانان إين ان خانداني روايات واسي طرح فائم ركھا جن كا ذِكر اكثر حفزاسننسنه اسيت مضابين اور مقالات بي معى كياسيد كيكن برحفيقين بيه كرأج كيداس دوريس اوراس نسل مين اس كا نصور وخيل معي نهين كسيا جاسكنا. البته يا قداورات بإربنه مين ان كي جعلك ملق سن يأكوه بزرگون او<sup>ر</sup> پرلنے لوگوں میں اسب بھی اس معاشرت ومراسم ا ورطورطران کی بابندی تیجفے كومل عاتى سيد-



# باب سوم

# مولانا قادری بحیثیت تقار

# فرِیّ تنقیداور اس کے مقاصد

ا دب اور تنقید دونوں ایک دوس سے لئے لائم وطروم ہیں ان دونوں میں ہمیشہ سے بچرلی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ اوب زندگی کا آئینہ ہوتا ہے اس میلے بہ ہمالہ سے ساتھ رہا ہے، اوب زندگی کا آئینہ ہوتا ہے اس میلے بہ ہمالہ سے سئے نہایت ہی ول کش و ول آوینہ ہے اور جب ادب وجو دیں آتا ہے تب تب ہی سے شفید کا بھی آغاز ہوتا ہے لینی اس کو پر کھنے کا شعور میں بدیار ہوتا ہے جس کے سئے بعد میں اصول و توافین نیا کر با گاعدہ فن کے دُرے بس شار کر در ایک شار کر دیا گائی ہے کہ ایک شاعر داویہ این شخیرها کی ہم خوا میں مام برا لانے سے بہلے سرا کہ شعر و جگئے کو جانجنا و پر کھنا ہے۔ اس طرح وہ این شخیرها سے باس طرح وہ این شخیرها کی برتا ہے۔ اس سیسے میں دُد کر عبا دت بریوی کا قول ہے ۔

" جس وقت بھی انسان کو سرمعلیم ہوجانا ہے کرفلاں بات کوفلاں انداز میں منبی ملکرفلاں انداز میں کہنا دیادہ بہتر ہے ادر جب بھی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو فلاں چیز سے زیادہ پین ہے ، اسی وقت سے منفقد مشروع ہوجاتی ہے۔ دوسرے نفظوں میں اوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت ادب کی تعلیق کما آغاز سوتا ہے تنقید وجود

میں آجاتی ہے۔" دا)

ده نقاد جوکسی ادب و شاع کی تخلیقات برتنقید کرنے کی کوشش کرمائے درصفت ایک ایسی بات کو زمیر مجت لاما ہے جو زندگی سے نہایت قرب کا تعلق رکھتی ہے اسی طرح نقاد کہی شاعویا ادب کی تخلیقات برتنقید کرتے دقت نود پر بھی دہی کیفیات وجذبات مسلّط کر لیا کرتا ہے جوشع کہتے وقت

ادیب یا شاعر برمتلط رہے ہوں گئے۔

اور زندگی کے تجربات کو واضح کرتی ہے۔ تنقید کی نبیاد احدوں و توانین اور فہم وادراک پرتائم ہے۔ ادبی تحریر دل کو تنقید کی کسوئی پر پر کھنے کے بعد جو تا کیج برآ مدہوت میں ان کو بھی اس نظر سے دکیمنا کہ وہ کس صد تک سجا اور درست بیں تنقید ہی کا کا م

قیمت کا اندازه کرسکداد بی احکام د فیسلے کرناہے " ادب اگرادیب کے جذبات داحساسات کا آئید دارسے تو تنقیداس کے وجدان کی عکاس ، تنقید ما دی ارتقا، اور امبی شحور کوزیر بحث لاکر حقائق کومکنت

ین سلط مین داکشرهبادت برملوی رقم طرانه مین ۱-" تنقد کا وجود زندگی سے بہت بی حروری اور

سید تا کرانسان کو اچھائی برائی میں امتیار کرنے کی تمیز نہ ہوگی ، اگر برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دینے کا خیال نہ آئے گا ، اگر اس کو

ا عبادت برطيي، وُاكرْ، ادوو تنقليكا ارتقاء ، كراجي ، أنجن ترقي ادوو ، ١٩ ١٩ ، ص ٥ .

اس باست کاعلم نه موکا کوزندگی چیزوں سے زیادہ مہتر زیادہ ممکل اور زیادہ **خوخگوارین میائے کی اور کن حیزوں سے غیر تکم اور نا نوٹ گوار ، اگر اس کا شو**ر اس پر یہ امر دوسشن مرکز دسے گا کہ کن اصوبوں برگامزن ہونے ہیں اس کوطوا كاسامنا كزنا برسي كارتؤكوا إكس فيرزندكى كاصليبت اورحقيقت كوسجعاى منیں - میخصوصیات مرانسان معے الد بونی ضروری میں -اسی کو تنقید کھنے یں اس مصارے وہ زندگی کے بام اسرار و رموزسے وا تفیت حال الرتا ب اور بينقيداس محيا تنون اس وفت مكم على بين نهين أسكتي حب مک دہ زندگی کو بوری طرح راسمجھ سے کمیو کر جب یک زندگی کے مظلق اس کوعلم ند موکا وه اس بر دائے ذنی کیسے کر سکتاہے ؟ اس كوكى خاص راست يركن طرح لكاسكتاب، يدوو نول لازم وطورى مِيں، زندگي كونغير نورى طرح سمجھے ہوئے اس كى تنغيد نمكن تهيں اور تنقيد كم بغير ذند لك الك قدم آكم نبين برود سكى "(١) ادب ماحول اورشخفييت معي وديانظ بعد تنقيد ادب كيدا فادى اورجالياتي پہلووں پزنگاہ رکھنتی ہے اور پاکیزگئی خیال کے ساتھ طرز واسلوب کی طرون توم دیتی ہے "مفتید فکروفن کو سکھار کرنظر وضبط کے اصول سکھانی اور قلب و ذمن كوسيارى مخشق سهد تا قد صرف ادب كايار كمدى نهين موتا عليه ادب كي تخليق مين ادبيب وشاع كيه ذاتى مثابرات ومطالعات بيراين علميت ولصيرت كى بايركرى مطرداتا سے ناقدا قداركا باص بتجربات كامبھراور صالات كيفيات كأستا مدبون كصما تفسائف داخلي وخادجي حقائق اورعصري ميلامات درجانات سع مين في واقف مؤناس

مل عبادت بریوی ، داکش، " اُردو تنقید کا ارتفاد" محوله بالا ، ص - ۲ مطیوعه انجین ترتی کارد و ،

تنقید صرف عوس اوب کی مقاطی بی به بین کرتی بلک ده ایک در بر کی طرح اس کی در بنائی اور ایک مصل کی طرح اس کی اصلاح بھی کرتی ہے اور ند صرف یہ بلکہ وہ ایک در بنائی اور ایک مصل کی طرح اس کی اصلاح بھی کرتی ہے اور ند صرف یہ بلکہ وہ شاعر با اور یہ کو بھی اکثر بقول معدی :ع \* ذمانہ یا تو ت ازد ، تو یا زمانہ بسانہ " برعل کرنا بڑتا ہے اور بول وہ دنیا کو یہ لئے کی کوششش میں نود کو بھی بد تناہے۔

اور مجر اجنے افکار وخیا لات اور نقظ بائے کی کوششش میں نود کو بھی بد تناہے۔

اور مجر اجنے افکار وخیا لات اور نقظ بائے میں بہت کو کی افعال میں توا دہتا ہے اور اس سے الگ بنیا کہ وہ دنیا و اس کے دو تقد یہ بات بھی مدنظ رکھنا ہے کہ اس کی اس کے داس کی خوالیت کو دو تقد یہ بات بھی مدنظ رکھنا ہے کہ اس کی اس کے داس کی میں وہنا و کے دون و دراخ پر کیا کیا افکار وخیا سے میں میں میں اور آج ان میں کس وہنا ہو کے اس کے دان میں اور آج ان میں کس مدنک نیز و تبدل رونما ہو کیا ہے ۔

مدنک نیز و تبدل رونما ہو کیا ہے ۔

مدنک نیز و تبدل رونما ہو کیا ہے ۔

امیت کے اعتبار سے تنام و نقادیم کوئی واضح فرق نہیں بکر سدد فول آگیہ بی میں اگر کوئی فرق سب تو صرف یہ کر تقادیم نائم تیمرہ و تیجزیم کا زیادہ مام رہو تا ہے۔ جب کرشاع اسینے اصول فن اور اسالیب سن کاغیر شعوری احساس رکھتا ہے۔

نقاد کسی فن پارسے کے اونی اسے ادنی اجر کوجی نظرانداز نہیں کرتا اور انہیں برگیا اور انہیں برگیا کا در انہیں برگی گری کر کا اور انہیں برقی گری کر کی کہ انہیں اسکانی کی گری کی کہ انہیں اور بلاغتین میں بی بوق ہیں و نقاد میں برصلات ہوتی ہیں وادب کی ترجانی کر کی سے میا وہ ان بی کی فیات و تحقیقات کوفود بروسط کر کی سے میں اور اس طرح وہ مجاملور بروسط کر کی سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔
اینے ذمن سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔

مارسدادب می الی سبت ی مثالین موجد بی کرشاع بیک وقت شاع می می سبد ادرد می میرسود ، قائم ، لچی ترائن شفیق ، مما سب ،

بمعنی، مرحن، شام بوت بوسے نقاد کا کام کوت رہے ہیں۔
ہمادار و داری فادی اور کا مرعن بقت ہے ہیں۔
ہمادار و داری فادی کے بی متت کن چی بقیر بھالی گئے کے استدارہ ، اشارہ و کنا یہ
افتدات کنایات فادی کے بی متت کن چی بقیر بھالی گئے کے لئے تبقید و استدارہ ، اشارہ و کنا یہ
دراصل فادی چی بیات موثر و کار اگھ ہے ، فادی و الوں نے ان سے جو استدادہ کیا ۔
دراصل فادی چی اس سے موجوع رہا ۔ دیکی اور فنون تطبیقہ کی طرح شفید کا اظہار ابتدار چی اور فنون تطبیقہ کی طرح شفید کا اظہار سے افاذ بھی سب سے پیلے بونان بی می اور ابتداری کا اظہار شعرار کے کا ام اس کے می اس و معاسب بیان کم کے کیا کرتے سفتے ، اگر چی ان کے بیش شعرار کے کام اور الدی شریق بیش نے متح الکہ جو ان کے بیش متعرار کے کام اور الدی شعرار کے کام الم الدی کا مگر اس میں ان کا فوق اور ایسند بیش بیش متح الکہ اور الدی است میں کرکھی اس میں ان کا فوق اور ایسند بیش بیش متح داکہ کی الم اللہ کا میں دوق ہی معیار شقید تصور کیا جانے لگا مگر ( Homer ) مومر کی تعدیر کے ابتدا ہے ۔

ماتی تقی۔

یں تو مغری تندیسے پہلے اردویں ہی تندیکا وجد پیاصوں تذکروں، تعریفوں ،
دیا چیں اور مکا تیب کی شکل میں بہ ہے مگر سرنہا سے محدود اور روایتی ہے بمغرب کے
اثر سے اردو میں جو توش گوار اصاف میں سے ان میں فن تنقید سب سے انجی سے ،
مغرب میں جن شخص نے میب سے پہلے نہا سے جوائت کے ساتھ اپنے تنقیدی خیالات
کا اظہار کیا دہ جان ڈرائیڈن ( John Dryden ) تھا .

ا المهادليا وه جال ورا بيدن ( John Dryden ) على . به وه پهلاشخص سے جس نے اسپنے مقالات كے ذرائعي انگريزي تنقيد كا سنگر بنياد ركھا. پيشخص السسند قديم كامبى مام رتھا ، اس لئے اس نے شيك بير كے دُرامون كامنا تُوني كے دُراموں سے موازمة كر كے تباياكہ بران سے كمبى طرح ميمى كم مرتبر بنابس ہيں .

جان ڈرائیڈن ( Yohn Dryden ) کو الزمج کے دور کے تنقیدی نظریات اور فنی تخلیقات بین بعدا لمشرقین عظم آباء اس دور بین نقادوں کا کام نظریات پیش کرنا اور تمشیل نگاروں کا کام ان کورو کردیا تھا۔

دُرائیڈن ( Dryden ) کوبھی اس دور کے اوب اور تنقیدی اصولال بیں سفام کے اوب اور تنقیدی اصولال بیں سفام کے بعد آنے والے دور سے بندر اگر نے بیل اس کے بعد آنے والے دور سے نقاد معی یہ کسینر ندرہ سے کہ ہر معتقب اور مرتصنف اپنا معیار خود مقرر کرتے بیل کنیکر کمین نفسیف کی کا مربز بیزیری کی فوجیت برم

ڈرائیڈن () ہی کی تحریروں سے اثر سے دیکے فنون طیف کے اِنتھا در سے دیکے فنون طیف کے اِنتھا در کے در انتہا کی انتہا کی ایک کے انتہا کی ایک کے انتہا کی طریب کا کی ہوت کے گئے۔
وکٹ تنتیا کی طریب کا کل ہونے گئے۔

حب ادب برسیاست کے اثرات بیٹے نثروع ہوئے قوان اثرات کے تحت اوب ادر زندگی کا جرما ہونے مگا تنقید نگاری کے بعی اصول و طریق ادر قواعد وصوا بعاتر

دیے جانے گے مغربی تقید کے اثر سے اردو تنقید می کی داموں اور تی منزلوں سے
ہمشنا ہوجلی می اور تنقید کا دوس نے ادبی سائل ویچید گیوں کو سیمانا شروع کر دیا تھا
گراس میں کو فی کلام منیں کم میج معنی میں تنقیدی میدان میں ہیلا قدم ہے۔ حقائی کو تنقید میں
شعرو شاع ی ہمارے اردو اوب کے تنقیدی میدان میں ہیلا قدم ہے۔ حقائی کو تنقید میں
اولیت حاصل ہے۔ ایک اعلی نقاد کمی اوب بیا شاع کی تخلیقات کا بار بار بغور مطالعہ
کرکے اس کے ول کی نعمی کو تھی لیے کے سے کوشاں رہا ہے۔ وہ اس کی روح کی گہرائیل اور دسی مینین کا مراخ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور موٹ یہ ملکہ وہ مسلم واردات فلید کو میں خود برای طرح مرتقا کر لین جا ہتا ہے۔ میں طرح وہ خود اس شاع یا اوب پرطاری

ں پرو بیرین سور بیرین ہے۔ یں ، -" نقادے کئے بھی کائنات اور ان نیز کی کامطالعہ اور استانی زندگی کامطالعہ اور استانی زندگی کامطالعہ اور استانی سے

منا به ا آنا بی صروری سیس مثنا شام کسیست ورند وه بدند سیمی که که شاعونی این تخلیق کیلید مواد کهان سیماصل کمیاسید ، احداس مواد کو اس نیه جوصورست دی سید وه کسی هدیک موزول اور ناگزیر سید ، نقا و کو زندگی کسی خادجی و داخلی واقعات و واردات کا دلیسا بی حقیقی اور میمر لوپر شعور بونا چا سیشی عیسیا که فن کار کے استے خروری سید ، بہتیں تو فن کاری بین زندگی کی جو نمائندگی

کہ فن کار سے سے صروری ہے، ہیں او فن کاری ہے کی جائے گی نقاد اسس کا اعاطہ شکر کے کا <sup>یہ</sup> (1)

اس سے بیمقصد تبین کرنقا دحالات و واقعات کے اصطراری نقوش وار آمات کو بی ذندگی کے شعور سے تعبیر کر سے بیکر شاع کے ساتھ ساتھ اس کو معیی زندگی کی ارتفاقی منازل کا بخوبی علم بوده ماهنی وحال کے ساتھ منتقبل کے امکانات کا افسور معمی رکھے۔ زندگی ایک متحرکت حقیقت ہے ، اس میں ماضی ، حال اور ستقبل کے نقرش ورمیکر نمایاں میں حجب بی تو فی الیس ایلیٹ ( T.S. Eliot )

<sup>(</sup>١) بخول كوركيوري، ادب اور زندكي ، كراجي احتبر واقت يرلي، ١٩٦٩ ، ص ٣٥ ،

یہ کے بغراد رہ سکا کہ ا۔ .

مرت مال كي شعور من العنى كى لودى الكابى كام كرتى الموقى الما المرق الموقى الما المرق الموقى الما الما الما الم

ادر متفقبل کا تصوّر حال سے شدید احساس سے بیے تعلق نہیں رہ سکتا ۔" اس سے یہ بخوبی دامنے سومانا ہے کہ فن کار د نقاد دونوں ہی سے سیسے میدامر

اس سے دیم توبی داختی ہو میآنا ہے کہ فن کار و نقاد دونوں ہی کے سیسے بیامر لازم ہے کہ دہ ماضی کے مطالعے ، حال کے مشاہد سے اور سقبل کے اشادیٹے دہن میں داختی کھتے ہوں اس سے ایک طرف فن کار کر شخلیقی کارناموں میں تو دوسری طرف نقاد کو تنقیدی محاکموں میں بڑی مدد مل سکتی ہے ، اس طرح شخلیق و تنقید

یں جو ایک کہرا ربط ہے دہ بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ مامر نفیات کی حینتیت سے تنقید، فن اور فنکار کی شفسیت ہی جو ربط ہونا ہے اس کو پہانی اور اس کی وضاحت کرتی ہے۔ مُورِّخ کی حیثیت سے تنقیدا دیسے

روارمتعبین کرکے اس کے عمد بعید ارتقاء کا جائزہ لیتی ، اور ادب جن خارجی حالات

سے متاثر سوتا ہے ان کی معی علاسی کرتی ہے۔

پرانے زمانے میں جب سی اوب بارے یا کتاب پر تنقید کی جاتی تھی توصر و ن اس کے موضوع و مضایین پر سرسری سی نظر دال لی جایا کرتی تھی اس کے معت اسعانی موجودہ فن تنقید بہت مرت و خو، وغیب رہ کے سلطے میں زیادہ محت نہ ہوتی تھی لیکن موجودہ فن تنقید بہت بلند ہے آج جب کوئی شخص تقدیم کرنا ہے تو اسے بر میمی نبانا پڑتا ہے کوعلم واو بسی کی اربی میں بر کاربی میں درجے پر رکھے جانے کی ستی ہے اور اس کی کیا حیث ہے اور اس کی کیا حیث ہے مسامین کو موضوع سے کہاں تک تھے جاندہ سے اور اس تعنیف کو اس کے مطابع ن کوموضوع سے کہاں تک تعلی و منا میست سے اور اس تعنیف کو

اس عظمایی دو و و اس کے عہدو ماتول ادر عصر حاصر سے کیا ربطہ تعلق ہے۔

ددرِ جامز کا نقادسب سے بید یمصنّفت کے حالات وسوائے بیر نظر ڈالناہے اسس کی قوم و دطن اور خالوا دے کو سمی بیش نظر رکھتا ہے اس سے بچینِ اور عب شاب کا بھی جامز کا لینا ہے اس کے حالات گرد و پیشین بھی اس کی نظر ہیں رہتے

کبابہ کا جام تھا ہے۔ ان کے عالم کے میر دیسین کی من کو ان کا ہات ہیں اسس کی زندگی کے تعجر بات و متنا جات پر بھی کم ان شظار رکھی جاتی ہے اور بھر

نقآوان تمام باتون كحييش نظراس كالصنيعت كمستنديس ابني دائدكا أطهار كرطس سب سے بیلے ارسطونے یونان محی عظیم انشا، بردا ذوں کی تحربروں کو د کھو کراصول اشقاد ادبیات مرتب کیے وال میں مومرد Homer )عظیم شاعرت مرکباجا نا تفالنذا اسطون وكيماكه بومركي نظهون بي بيلة تمهيد باتشبيب بوتى سيءاس ك بعدوه اصل واقع كى طرف رجوع كراب وربيراس كانتيجريين كروباكر اسب لهذا اس فيرردم ينظم ( poss ) كوان بي نين حقول المبدد اصل واقعه، ننیجر ) مین تشیم کرنے برزور دیا ارسطو کے بعد توراس ( Horace وغیرہ نے کھ اور اصول مرتب کید مولیوی صدی کے ایک نقاد ارسینول ، Artino كالتقييك سليديين هيال تفاكر " شفى دانفرادى دوق كسوا نقرو اسقاد كاكو كيميا Mathew Arnold ) کاخیال ہے کہ "تنقید ميتضوارنلاد و م كوشش ب ج عم عالم خيال كي بهترين بيدا داد كي يكيف كري بيد كرن بين اوراس كالشن كانتجريه موناس كريم ماره اورسج خيالات كى ايك لبريدا كردين بن في الي ايليث ( Thomas Stearn Eliot ) في الين الليث ووصفول من نشيم كرويا ب بيك يصفي بن وه دوسوال كرا سيكه : اشعاد کیوں مکیعے ماننے اور کیو*ل گائے جانے ہی*ں ؟ براشعار سمادی کونسی توامنات کوتسکین دیتے میں ؟ دوسرے حصتے میں وہ شاعری کی قدر وقعیت کا اندازہ کرنے کی مداست کرنگ ہے اوراس كى تيد منزلين مى متعين كى بين : شاعب رى سے تطعت اندور موما ۔

شاعسسرى يرتىقبسسره كرنا .

ر اس می جنواتی طربیقے سے لطعت اندور مہونے کے ساتھ ذہنی شقید كاعنصرتهمي تنابل سوجاناسي

س- شاعرى كوكماحقة مجنا مرفعالت كواز مرفوترتيب دنيا. ینی نئ نظم یا غزا چید نئے تجراب مختی ہے ان سے تجربات کو لینے دینی تجربات سے ہم آسنگ لحرا اوران کے لئے اپنے عالم خال میں خماسب معام نامور کوادا) الميان نے اینے خیالات کو قدر سے عالمان انداز میں پیش کیا سے اس کا افرازہ مبی دل کت ہے مبکن اس نے اشعار سے کچے زیادہ سروکار زنیں رکھا بلکر نفسیاتی تعلیل پر زماده زور دیا ہے۔ نفسیاتی تحلیل *ضروری اور میڑی صد نکسے مفرد ی ہے۔ لیکن* انتعار کو ان کی حبارت اورالفاظ کوسراسرنظرانداز کرناغیرمناسب معلیم بوتا ہے۔ اشعار اورنظمیں عام طورسے بہت زمادہ مرتب صورت بیں بیش نہیں کی جانیں۔ ان کے بعض گوشے بانکا آریک سوتے ہیں اکثر مقامات پر الجھاؤ سونا ہے کہ ہیں کہیں انفاظ کامینے مفہم بھی واضح منہیں موياً ما يكس الشعار ك وضاحت وتصيح كى ضرورت مجى دركبيش أتى يد. نقادكا كام مخلبقات كوجاننا ادر بركمنا موتاب اوربيجا نجيف ويركصف كاصلات اك عليهٔ خداوندي سيے جرسراک و متر زندي سونا . نناع معتور اور ننگ تراش ، فنكا رقع نے بین اور فن کارامهٔ صلاحیتی اکت بی نهبی سرّوا کرنتی به تینی سوتی میں اس طرح فن تنقیید کے لئے مجی فن کا دانہ صلاحیت وں کی حزورت ہے اور حس طرح سرفتکار کے فن براس کی شنهيت ادركردار كالقش تنبت بهوابيع اسيطرح نا قديمه فن سيربعي اس كي شخفيست وكرداركي نقوش معيلية نظرائة بين ده ايك جيا كمدست باغبان كاطرح مين نبدي كرك ادب وزندگی کا ایک معیار سبنش کرنا ہے مثلاً علقم افیا لُ کی تناعری سے میں ایک نیا جوش د میذبر اور ولولہ و اُمنگ بلتی ہے . عقامه اقبال کے باں ان کے ندہبی وسایی نظریا ہے! ور ملانور كي نهذيب وتمدّن اوراعلل وانكار كامتمل نفشة نظراً عباما سيم. بير اوراسي قيم كن ام باليس ميس اسيف ادب من خطراتي ميد انسب يرنا قد كى كردى منظر موفى

<sup>()</sup> والنكور اردوادب ما تنقيق موايد أكره :عويزي رئيس آكره 1091ع ، ص 10 -

نافرالاكام نهايت المم ب ادراس كوا يناكام تحمسن وتوبى أنجام دين ك ي را ظم وهبط اور صروته تک کی غرورت ہے اس کے ہاں ندورست کا پاس سر اور نہ ویکن سے عناد نردوات کا لحاظ ہو نرغربت سے منفروہ نہ جذبات سے مغلوب ہواور ر کمی سے حاہ و ختم سے مرعوب اور میہ باتیم کمی عام کر دار سے ان ن میں مل نہایت د ستوار یں. نقاد کی حقیب ایک ج یا منصف کی منوتی ہے اور اس حیثیت سے اس کا ليك اېم فرمن صبح فىيىد صادر كرنا سے قىيدا كرنے كے سنے غيرمانىپ دارى خرورى سے الراس فن درا بھی لحاظ ویاس داری سے کام لیا تواس میرحروث اُجانا لازی بات ہے. اس كودو متضاه افدار كوسامن رك كوكه يد كفرس، البصه برس، جديد و قديم، باندد ليت، برج رك دون بيلوول كو داخ كرك مرد ايك كي المتيت كا افرار واعرا

. اس طرح نقآه ناریخی شعور کی روشنی بیر تحقیق کر سکه دا تعات کوییش کرتا اور فن کاروفن یارے کی ترجانی کرے قاری کے قربن کی رہنمانی کرتا ہے۔ وہ فاری کے ذہن کی تربیت كمتا پيلغ كے ساتھ ساتھ اقدار كى مخلىق ، تيم لوں اور روايات كا فرق ، ان كا معيار كے۔ مطابق بامعيار سے ساقط مونا ، ان كى حدّرت و قدامت ، ان كى ابديت و عصرت وغیرسده مام بی باتوں سے فاری کوروٹ ناس کرانا جاتا ہے۔

ناقد كي فرالفن كم لئة اسكاث جميس ز Scot James كا قول

سے کہ ا۔

" نا قدخاموش نهیں رہ سکتا، وہ ایک وقت بی*ں کی چری* ہوتا ہے۔ اس کی اوار دراصل فاری کی اواز ہوتی ہے جومصنّف کی آواز معيم طام ہوتی ہے وہ لعض اُمور کا جواز بیان کرنے کی کوئٹ کر ناسے۔ يهى كلن سبحكدده كمنى تحريك كيدم كزي نفظ برجا لينيح اور آرنانه كاطرح تاذه وديمي خيالات كالكنى الريداكردي ابده ترجاني اورومنات كرفيري اكتفائنين كرناطكه اس امركي كوششش كرناسي كروه صدا فتست اور جیدگی جودنیا می سب سے افضل ہے جلدے جلد عالمگیر مو جائے للا اسکا اسجیس ( ) کے اس خطریہ سے مرق خصی ، ہوتا ہے کہ ناقد بیک وقت بمبقر بھی ہے ترجان بھی ، محق بھی ہے مورخ مھی ، اس طرح فن کارکا بھی کال اس میں صفرہے کہ وہ زندگی سے حقائی کا حکاس ہواؤ جو ہمیں امید ورجا اور مسرّت و شاد مانی سے ہم کنا دکر سے کیونکہ بعقول اقبال ، شاعری نوا ہو کہ مُعتی کا نفس ہو ، جس سے بھن افردہ ہو وہ بادِ بحرکیا ؟ مناعری نوا ہو کہ مُعتی کا نفس ہو ، جس سے بھن افردہ ہو وہ بادِ بحرکیا ؟ مناعری نوا ہو کہ مُعتی کا نفس ہوتی ہے۔ اگر فن پاروں میں حقائی کا فقدان ہے تو وہ فن کی بندی کو نہیں جو سے: اس بات کی طوف اشارہ کرنے ہوئے۔ دُہاکہ لوس می حقائی کا فقدان ہے تو وہ اس بات کی طوف اشارہ کرنے ہوئے۔ دُہاکہ لوس می حقائی کا فقدان ہے تو وہ

دیا ہے میں تسب دیر کرتے ہیں : " شعر جیسی تطبیعت چیز جس کی پروکرش آفوش وجدان ہیں ہوتی ہے منطقی تنقید و تحب زید کی گراں بادی کی متمل نہیں موسکتی جب کر سرز تا تازیا کی نہیں اس نئی کی کرشفر کی طاح تخلیقی بنر سالے و والے

نک منقد و منظر کرنے والا اپنی فکر کوشعر کی طرح تخلیقی ند بنا سے و ولینے فرض سے عہدہ برآ تهیں موسکت صرور سے کداس بر بعی کم و بیش اسی قرم کی قبلی واروانت گزیم بی موجس سے شائر کوشعر کہتے وقت واسطہ پڑا تھا ور ند اس کی تنقید خلوص سے عادی رہے گی جس کے بغیراوب عالیہ کی تخلین ممکن نہیں میں شعر کہنے والے اور شعر سیمنے والے دونوں کوشا مل مجتنا ہوں "منقید تخلیقی ہونی جا سیئے اس واسطے

واید دونور کوشا مل مجمنا ان کیفیات کی باز آفرینی سیح جو تا عربیگان کودند که اس کا مقصد ومنتها آن کیفیات کی باز آفرینی سیسی جو شاعر برگذری مفیس تنجیب ندیریس حب به کشفینی عنصر شامل نه مهو نقد و نظر کا

<sup>(</sup>١) عبالتكور" أردوادب كالتفيدي سراية محوله بالا، ص ١٩٠١ -

حق ا دا رئيس موسكميّا " دا)

اردونتیدرکے سلط میں اکثر که اجا تا سید کہ مید دور جدید کی پیدا وار سبت اور برونسر کلیم الدین احمد سے تعالیمی تواردو تنقید کا وجود محص فرصنی دنیا ہی سبت اور اس سلید میں وہ اردو سکت قدیم تذکروں کو بھی خیال میں بنیں لاتے اور لاتے میں ہیں تواسع اونی درسجے کی تنقید کتنے ہیں مالانکہ ان میں سے میشتر میں صبح انتقادی فیصلے سلتے ہیں ، ہم میں تمیم کر میں اردو سکم اجدا کی دور کی تنقید ہے گر اُس دور کا تنقیدی شور کیا ایسا ہی مقا کر عوص و تواعد کی موشکا فیوں ، محاورات و روز مرق کے استعمال اور زبان و بیان کی نوک بیک سنوار نے پر زبادہ زور مرت کیا جانا تھا اور شاع بھی ایہ ام گرئی ، مبایغ آمانی اور منعست کری و غیر و کی طرف زبادہ مائل تھے .

دا) ایسفنص خان و داره اشاه سیراکناد دکن و داره اشاهت اردو
 در روزاقی مثین برلیسی) ۱۹۲۸ه (طبع نانی) دیبا چهرص - ۱۹-۱۵

دی دورسے سے کرانیبوں صدی کے دصط بک ہمارا تنقیدی سرط برصوف ان ہی تذکروں کی صورت بیں تھا۔ لیکن عدادہ کی جنگ آزادی سے بعد آزدوییں ان ہی تذکروں کی صورت بیں تھا۔ لیکن عدادہ کی جنگ آزادی سے بعد آزدویی مرسیدا صدخان کی بم گیراصلائی تحریب کے صدب بنا عدادہ ان تماری اس اس اور ارسا سے اجراء نے اردو آڈب سے خالب میں ایک نئی دوج بھوئک دی مرسید کی بہتر کی ایک نئی دوج بھوئک دی مرسید کی ہے تحریب بارندندگی و ادب سے مطالعہ کیا ، تہذیب دختر اور ایک بھے مرسید نے مرسید نے مرسید کی اصلاح سے سیان اور ایک مرسید کی اصلاح سے سیان اور ایک جنگ مرسید نے مرسید کی اصلاح سے سیان اللہ کیا ، تہذیب دختر اور ایک جدادان کو اس کا سہارا لیا ،

مرستیداحدمان نے اصلاح مذاق اور آزادی خیال کی جن کوکیک کوشرع کیا تھا اس میں شعودادب کے سربراہ حالی ہشتبی اور آزاد بھی عقب ان بی ہتیوں کے ہاتھوں مرستید کے نظریات کی رشنی میں شعر دا دب کی تنقید کے معیار وضع ہو سے اور انہی وگوں نے عدید تنقید کی نبیاد ڈالی۔

مولانامستنبلی انگرچ فرنبب کی طرف مائل تقف مگر ادب سے معی خاص کناؤ تھا اوہ بیک و فرنستان کی محتا وہ بیک و فرنستان کی محتا وہ بیک و فرنستان کی محتا ہے ہی کا درخوالی کا و محتا ایسی می محتا ہے ہیں ، غرض فرند بر اصلاح اور نیا تفقیدی شعور و رجمان ان دونوں حرار انہوں نے مجمیداں محتا کی طرح ندیم و معدید کے درمیان کا کا اختا ہو کہا ہے ۔ اس طرح یہ بات بخوبی واصلح سوجاتی ہے کہ ان تبینوں حضرات کے ہاں محتاج کی اصلاح کے خوبی الکو بریشی ایم بیت حاصل ہے۔ اس سیسلے میں واکار عبادت بریاری محتاج کی است بریاری است بریاری کا محتاج کی سے محتاج کی کا مراح کے خوبی الکی کو بریشی ایم بیت حاصل ہے۔ اس سیسلے میں واکار عبادت بریاری کے مسابد کی بریک ہے۔ اس سیسلے میں واکار عبادت بریاری کے مسابد کی بریک ہے۔ اس سیسلے میں واکار عبادت بریاری کے مسابد کی کار میں بریک ہے۔

" حالى شبقى اور آزادكى تفيدك الزات بهت گرب اور مين تفيدست ان كانتندكا فتيد مد بهواكدارد و بين تنقيدست ول جي سلط

" مقدته شعروشاعری بین شاعری ما بهیت، هیات و ساج سے اس کا نعلق اس کے اوا میں زبان کے ممائل، اُردوشاعری کی امنتا، منی ، ان کے عبوب و عاسن ، اور اصلاح پر بہت معفول اور ملکران بحث کی ہے۔ اُردو زبان بیر نقید کی ہے ہی گاب ہے اور اس موضع میر اب مک اس سے بہترکوئی گاب نہیں مکعی گئی " (۲)

<sup>(</sup>۱) عبادت برملیی، ڈاکٹر،" ارد : "متدکا ارتقاء"، محولہ بالا ، ص، ۲۱۹ مطبوعہ مجن ترقی اُلدو ، کراچی -

د ۱) حبالتي، وكر مواي، " باد حالي " دمعتمون)، اسسرمايي " اردو"، وبلي ا جمالي ، ۱۲۵ ء ، چ ۱۹۰ ش س م ص ۱۳۷ - ۲۳۷ -

اپی اسٹ کتاب مقد ترشع و شاموی کا خاکہ خود مولانا حالی نے مبی اپنے محتوب میں اوں سپیش کیاہے:-

یب بین پول پیش سیاسے ...

" یس ایک لمباجر المعنون سلم اول کی شاعری پر کھتا جا ہتا

ہوں جس میں زیاد معاملیت سے لے کر آج تک ان کی شاعری کی صفیقت

مسی جائے گی اور عربی ، فادس ارد دار دو تمیوں زبانوں کی ضاعری بر

بحث کی جائے گی جمقصود اس سے بیہ ہے کہ ارد د شاعری جو نها بین ترا

ادر معز بوگی ہے اس کی اصلاح کے طریقہ بنا سے جا بیس اور بین طام رکھیا ہو تو کہی قدر قوم و دطن کو

کیا جائے کہ تناعری اگر عمر المووں بر مبنی ہو تو کہی قدر قوم و دطن کو
فائدہ بینیا سکتی ہے " دا)

قائده پیچ سسی ہے۔ در)

حالی کے بعد دور سرستید کے دوسر سے برٹ نقار شبی نعیانی پر جہوں نے

ہین اعلی دوق سے شقید میں ایجا خاصا اصافہ کیا ، دہ سرستید اصدخال اور توجی

الطاف حین حاتی سے متاثر خرد میں مگر انہوں نے ان کی بعض باتوں سے اختلا

میں کیا ہے ، وہ اوب میں صوری وجا لیاتی پہلوؤں کو بہت زیادہ اسمیت دیت دیتے

پی س شبتی کے نزدیک شاعری دوتی و وجدانی چرستے دہ احساس باجر ہے کو نام گا

کا دوسرانام دیتے ہیں لہٰذا وہ "متحوالعجم" جلد جہادم میں کیمھتے ہیں :
الحدوسرانام دیتے ہیں لہٰذا وہ "متحوالعجم" جلد جہادم میں کیمھتے ہیں :
" جو کلام ان انی جذبات کو برامگی خذ کرے اور ان

كوتخريك بي لائ ده شعرب يورم)

مولاناسشنبلی بیک دفت ایک شاع، عالم، نقآد، مورّخ، سوانی نگار اور ما هرر زبان دبسان بین امهوں نے اپنی تنفیر میں زبان دبسان سے مختلف پہلوؤں پر رژنی

دا) غلام مصطفط خان • دُاکٹر ، حالی کا ذہبتی ارتبقاء "، لا ہور ؛ مکتب کاروان ،

<sup>(</sup>١) مشبكي نعماني، علام "شعراتعجم"، اعظم كره اندة المصنَّفين ، جربهام ص٧٠٠ .

والی ہے۔ زندگی اور اس کے صفائق میدان کی منظر گہری ہے عبی سے ان کے تنقیدی شعور اور علم و تجربے کا مخوبی اندازہ موتا ہے۔ وہ مغربی علیم سے متاثر توسعت مگر مرعوب ند سطح وہ الم مغرب کے علم دفن، تلاش وتنفص کے مقاح بھی سخے کمراسلامی تہذیب کومٹا ہو او دیکھنا تہنیں جا ہے۔ انہوں نے ندمرف تود کھنیں و تنقید کی اعلی روایات فائم کیں بلکہ ایسٹ بعد ایسے اوار سے اور شاگر دمی جوڑ کے جوان کی تنقیدی تصانمیت میں " شعرام معمی " تائم کردہ روایات کو آ کے برطما سکیں۔ ان کی تنقیدی تصانمیت میں " شعرام معمی " مواز ند انہیں و دبیر"، ان کے بلندویا کی و اوبی ووق کی ترجمان ہیں۔

ما کی ہوشبق کے بعد مولانا فیرصین آزاد کا ذکر بھی صروری معلوم ہونا ہے۔ ان کی نصنیف "آب حیات کو بڑی شہرت و مقبولیت حاصل ہے۔ یہ ان کی ادنی کا ونسیف "آب حیات کو بڑی شہرت و مقبولیت حاصل ہے۔ یہ ان کی ادنی کا ونہا تو کہ اس کو ارد و شقید و تبقہ و کی ایک اہم کتاب سمجھنے ہیں۔ وہ بیک وقت مقتق ، نقاد اور صاحب طرز نشر نکار ہیں۔ ان کی محرم وں سے ان کسے تحقیقی تحقیقی و تنقیدی رجحان کا پتا چیا جائے۔ نا قدین کا قول ہے کہ ان کی نشر بیں میں نظام کا سطعت آنا ہو تحقیقی سا مطعت آنا ہو تحقیقی میں نظام کا مطعت آنا ہو تحقیقی و نقیدی موضوعات کے لئے کمی صورت بیں مناسب و موزوں قرار منہیں دی جاسکتی لیکن و تنظیدی کو آب جیات بخش کر زمرہ جادیا ۔ ان اس میں اس کا اس حیات بخش کر زمرہ جادیا ۔

## مولانا قادری کے تنقیدی نظریا

آسبجیات بین آزاد نے اردو شام ی کی ماریخ مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ شام ی کی ماریخ مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ شام ی کے مختلف میں دور " سخن دان فارس " کے مختلف میں دور " سخن دان فارس کے مطالع دستے ہمی ان کے تنظیمی موجی ہے ۔ اگر جد وہ سرستید کی توکی کے میں سے براہ راست مثافر نہیں سے کران سے ایک ولی تعلق صرود رکھتے ہے۔ آزاد می آون میں ماجی ایم بیت کے خاص طور پڑھا کی این وہ شعر کے بیے خیال موزونیت اور اسلوب

بيان كومزورى نيال كرت يين-

آذادگی علی تنقید کوان کے اسلوب بیان کی رنگینی و لفاظی نے بہت نفصان بنجابا انہوں نے مغرب سے بھی اثر قبول کیا مکین اس سے محمل طور پر استفادہ مرکسے ۔ البتہ انہوں نے شاعروں کے حالات وصوصیات کلام، عادات واطوار اور ان کے دُور کی مکاسی مجوبی کی ہے۔

زور د سنت بس نیادنت وری نے روائیت وجدیا تیت سے زیادہ افر الیاسے اور ایک بفوس انداز سے زبان و بیان پر نقید کی ہے مگران کے احداب جال کی خدست ان كوساجى سائل كى طوف متوجرة بوسفدديا - دُاكر عمى الدّبن دورسف مغربي في معتد سے متاثر ہو کرمشر تی ادب بویمی اسس کی افادیت والمبیت سے روشناس کم إیاب مگراس سے بیدحا طور پر مٹنا تر نہیں ہوسے ۔ پروفلیر اًلِ اجمد مسرّور سے تنفقد کو اوبی سليقه اوتنخليني ركه ركها ومنجش كرائك وقيع فن كي حيثيت دى وه تنقيدي افهام تفہیم کے فائل میں اور اپنی رائے و زبرکستی منوانے کے حق میں سیں۔ اں بی مفتید سکاروں کے زمرے میں ایک شخصیت مولانا حامات فادری کی مظرا تی ہے۔ دہ اُپین تحقیق تنقید کی بدولت ہمیشہ زندہ رہیں گے اور اردو ادب میں ان کا مرتبر سى دې موكا جو مذكوره بالا مورضين و نا قدين ادب كاسبت ان كيديال شرحيال فاطراحاب كا گزرے اور ندمصاحت بين كى رومش. وه مدمشرى كے بيرستام بس اور ند مغرب سيند منحف. البنة الهبي بصغير ماك دسندكي روايات كومعدوم سخت وكيفنا كوارا نهين بيى وجربيفكر ده غالب جيسي عظيم شاع اورعلام سيألب اكبرا إدى جيس عورز وخلص دوست سے بھی مرعوب نر بوسکے البنوں نے دونوں سے کام بر ول كھول كرب لاك شفيدوں كيں اور مراكي ك عمامن ومعاتب كو مخوبي واضخ كميا -مولانا قادري ك تنقيدى رجوانات ونظريات كاجائره ليفس قبل بترموكم كرشع وادب كيسيدي أن كفظريات كالمى فقرسابان كردياجا مع كيول كرتفيد يس خود تنفتير كاصول ونتظريات كامطالعه ملى لازمى ب اوراديي نصانيت كم مطالع مرسى اصول ونظريات كاادب وزندگى سے رست محيقت وتحيل افاوت دا تميت، ابلاغ وتبليغ ، مواد و مبيتت كا تعلق محسن وعشق كامغهم، شعرو ادب من زبان كاحتيب ،طرز واسلوب ، فني اصول اور روايات وتجربات سب ي شال بوتے بین بی دجہ ہے کرکس منتد کارکے منتدی تا زات کو مانچے اور بر کھنے

## Marfat.com

كي ف اس مح تفتيدي ظرابت كاعلم موا نهابت خرص سه.

"انقلاب جدید کے اترات سے اُردوشاع ی کے موضوعات بین اندیلی ہوجا ہیں ، نئے موضوعات بین نغیر ہوجا ہیں ، نئے نئے نہو کی اندوس کے موضوعات بین نغیر ہوجا ہیں ، نئے نئی افادی حیثیت پیدائی جائے ، کوئی معنائق شیس مگر ہندو ادی کا بین این فرصد ادی کا بڑا اصاس دو ہے اور محاسن ومعائب دا) معنی فرصد ادی کا بڑا اصاس دو ہے اور محاسن ومعائب دوئوں ہر کہری منظر رکھتے ہیں ، اور کیا جا ال کر تنقید میں کہیں محاسن ومعائب دوئوں ہر کہری منظر رکھتے ہیں ، اور کیا جا ال کر تنقید میں کہیں منظر رکھتے ہیں ، اور کیا جا اس کے معنی منظر رکھتے ہیں ، اور کیا جا کہ منفی ناف مند منظر بین ہوئی ہے دوئوں ہا گا ور ان کے دعیہ ۔ آس کی ادنی تخلیفات کو میں اعلاقوار دے دیا کہی ہر اور کی تخلیفات کو میں اعلاقوار دے دوئوں ہوئی ہے دوئوں ہے دوئوں ہوئی ہے دوئوں ہے دو

<sup>(</sup>۱) کشته مولوی عبالِکسطیف خان ٬ حامد حسن کاوری ٬ (معنون ٬ ، اُردونامه٬ مطبوعه ترقی اردو بعد فرکراچی - میزوری تا مارنج ، 19 واج ، شاره وا ، ص ۱۹۔

نقد و مطر سیس فالب پر تنقید کرتے ہوئے کی کھتے ہیں :

" دلیوان فالب سے نہادہ کوئی دلیان نہ پڑھاگیا، نہ ہما
کیا، نہ جھا باگیا اور میر ہو کھی ہو ابالکل سجا ہوا ۔ انھید یں صدی کا کوئی
شاعر فالب سے نیادہ اس کا حق دار نہیں تھا ۔ " دا )

اور بیتھی ہے کہ آج فالب طفہ شام و تحریے کیل کر زندہ جا دید ہوگئے
پس کر بولانا تا دری فالب کی فالبیت سے قطعی مربوب نہیں وہ ان پر تنقید کے

بوت کسته یی ۱۰ " غالب پرست بدیات بھول کئے کر فالت شاعر ہونے کیرما تھ انسان بھی ستے۔ اور دوا شیرسے آدمی سکتے۔ اور و سسے بہج کر چلے اور اپنی راہ الگ مکا لینے کی ان کو الین دھن تھی کر جرت آفرین میں قواعد زبان ، اصول شاعری و فنیس و کسی جیسے ند کی پروا مزمے نے سختے جولوگ ان سے مرعوب ہو چکے سختے اندوں نے کلام خالب کو آئین وحد سنے مجمل اور ایک ایک لفظ ، محاویہ ہے خیال ، اسلوب کو ائل کا منکم اور طہم غیب ہو کراس کو معنی پرنا نے نیروس کو دیئے۔ کم تقاد لیے مقرح ہوں نے سجا سے نو و فور کر کے فیصلہ کیا اور افعال طالب بیان کیے حقیقت یز ہے کہ فالت نے وہ سب خلطیاں کہ پیں جو شاعری میں ہو سکتی ہی گرغالہ جیے شاعرے سے نہیں ہو فی عالی ہیں جو شاعری میں ہو

اس من بن انبوں نے فالب کے بیان محاوروں کا علط استحال تعقید فیظی د معنوی ، غوابت الفاظ اور غیر فانوس تنبیات وغیرو کی متعدد مثالیں تقدون ظرین بیش کی بین اس سے ان کا مقصد عالب کی منتصت کرنا نہیں عکر اس سے ظاہر سوزا ہے

<sup>(</sup>۱) عاتین آنادری مولانا، تفقد و منطر "، آگره، آگره اخبار ببیس ۲۳ ۱۹ ۱۹ ۰ مس ۱۱۰۱۲ -(۲) انصائم می ۱۲ ۰

مرمبنیت ایک اعلی شام کے تو وہ عالب کے مدّاح و قدردان بیں مگر حبال غالب کے مدّاح و قدردان بیں مگر حبال غالب کے معالی خاصی ایک ناقد کے بیان خاصی ایک ناقد کے بیان خاصی ایک ناقد کی معتبقت سبے کہ غالب سنے میں معتبقت سبے کہ غالب سنے میں اس معتبات وہ حود سمی بیر معی غالب سنے جس کا اعتبادت وہ حود سمی بیر کرتے ہیں: -

" قبعے خالب بمبیتہ سے پیند ہے بہیت پڑھاہے اور سمجنے کی کوشش بھی کی ہے نیں اس کو قدم غزل کا مجدد اور جدید غزل کا عمن ما نا موں فالت نے اپنے دوات فارسی کو" دین سخن "کی" ایز دی کتاب "کہا ہے نیمی اس قول کو اددو دوان کے حق میں درست مجمعت ہوں "

وه غزل گوشعرارسیت قبم کاطرز واسلوب ز پیما چه من نوقدات بر مجمعیت اورغوا می رجوم خوسان د مکان ایوا سنز مین ایو سکسیسیسی

مرت يا جوجونوقعات ركھنة اورغزل مي جوجو خوبياں ديھنا جائت بين اس ك سليا . مي كيمة بين : -

"غزل كالطعث والراس بات پر مخصر بندك هيم جندبات، اصلى داردات اور سيجه معاطلت بيان كيه جابيس، پيراير بيان موثر بورشيل كارتگ نيچرل مو، الفاظ شيريس، بندشين جيست، محاور سده ميم اورصائح نفظى ومعنوى قريب لغيم ميون " ۲۶)

تاددی صاحب جو نکر قدیم طرز نقید کے دبتان سے متعنیٰ بیں اس کے وہ الفاط کی صحت مورو نبیت کا بہت کا بہت کی صحت مورو کی خطیاں صب کہ اور بہان کی صحت و مورو نبیت کا بہت خیال رکھتے ہیں . زیان و محاور کی خطیاں صب کہ اور استیاز عیثیت کمیان کو فوراً کھٹک مباتی ہیں اور بہی جیز مشرقی تنقید کے لئے بڑی اہم اور استیاز عیثیت رکھتے ہے ۔

المستسلسليدين ذاكست والوي عدالحق للصفرين ١-

<sup>(</sup>۱) علىمسن فادرى بولانا، "نقد ونمطر". عوله بالا،ص ۱۹ مطبوعه آگره اخبار پرسیس. آگره . ۱۲۱ الغه ".

" پیط تفدیکا دارشعدر کفام بربر برتا تخاشلا محاوره در بے یانہیں زبان کی کوئ غلطی تونہیں، بندش کھیں ہے، قافیر مفیک بمیما ہے یانہیں " 11)

س موادر کے بیٹ میں دائم شرخوام احمد فارونی (۱) ایٹا ایک واقع بال کھتے ہوئے کہ الدہ کیا اور ایک خطر ہوئے کہ الدہ کیا اور ایک خطر ہوئے کہ الدہ کیا اور ایک خطر ہم مولانا قا وری کو کھا کہ محربت موم فی کی ذندگی اور شامی کے مختلف پہلوؤں کو بیٹ نقاب کرنے گئے ہیں۔" فا دری بیٹ نقاب کرنے گئے ہیں۔" فا دری صاحب نے نقاب کے نقاب محکمت مال کولیت دہمیں کیا اور مجا با خط بی تحسیر مارس نے نقاب محکمت مال کولیت دہمیں کیا اور مجا با خط بی تحسیر م

کیا کہ ، ۔

مام ، اور قبولِ خاطر میر مخصر ہوتی ہے اور محاور کے مخت ، رواج عام ، اور قبولِ خاطر میر مخصر ہوتی ہے اور محاور کے مخت میں ہو اور محق میں میں فرق پیدا کرد سیتے ہیں .... آب نے میں نقا " کے مختیق اور مجازی میں میں فرق پیدا کرد سیتے ہیں .... آب نے میں نقا " کے مختیق اور مجازی میں میں کیے کران سب بین صفیقی معنی مراد میں ۔ بین چہرے سے نقاب اٹھا کا ، طالب الوری اور موت میں کے انفاظ میں نوحیت میں میں کیے انفاظ میں نوحیت میں میں کیے انفاظ نے مجاز کو حقیق سے انفاظ نے مجاز کو حقیق سے من کردیا ہے مینی نقاب بہرمال گرخ سے اٹھا یا اس کی نقاب بہرمال گرخ سے اٹھا یا کی سے انہ کیا ہے ۔ اگر چرمنی کا گرخ ہے ۔ چیرے کا بے نقاب ہونا ، یور کا بے نقاب ہونا ، ویور کا بی میں کا بی نقاب ہونا ، ویور کی کا بی نقاب ہونا ، ویور کا بی کا بی

بونا اوربات سے -ان بی لا محالہ معاشب کا بھی ہے نقاب ہونا مفہوم

ہوتا ہے ملکہ ذہن سب سے پیلے معائب ہی کی ہے نقائی کی طرف نتقل بوقا بصاس كشاس محاور محركوكسي اليستفن كمستعلق استعمال كرما مناسب بنیں میں کا احرام مرافظر مو مثلاً اگرزید نے غالب سے منعلق لکھا ہے تومیرسے نز دیک درست سے اس لئے کہ اس کاکوئی نامی احرّام مید ترْنظر بهیں ادر فجھے اس کی زندگی اور شاعوی دونوں ين ميوب بهلو منظراً تعيين اور تعبض بهلواب كك واقعي يوستسيره مھی ہیں یا عضے لیکن یہ فقرہ حرت بول فی کے لئے لکھاجا سے تو کی يندنه كرون كا. " حسرت موط في كي زند كي محافنلف يبلو ول كوب نقاب كرنا؟ ذرا اس كوباربار يرطيعً ، وكيمن ادرسويطية وصاف معلوم سوتا ہے كركھ مذروم بيلوبان كرنے بين ايك عرصه بوا" كار" اور" نیرنگ خیال میں صفحون ماندی موئی عظی آرگس نے ایک مصنمون كِلها تظاء" غالب بي نقاب " اس كا جواب ديا كبارً" أدكس بيه حجاب " غالب بے نقاب " کے الفاظ ہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالب کے معائب کا بیان ہے۔ بیرہاری زبان ، محاورے اور رواج کی مات بعد، ورنة ممكن سبت كدايران مين إن الفاظ كايفهوم مد اليا حاسك؛ دا) نواج صاحب بیان کرنے میں کہ اس خط سے بعد ئیں نے بھر کھھا کہ کسیا خرت موط فی کی ذندگی اور شاعری کے متعلق وو رائیں نهیں پوسکتیں ، میہ علیحدہ بات ہے كريم ان بير سي مبى دائے سے متفق موں اور كسى دائے سے شہوں - كم إذ كم ان کی شاعری مید تو " منحرفامه " منظر معبی والی کئی ہے اور امھی حال میں واکٹر عند نسب شادانی نے بعض اعتراضات ایسے کیے بی کہ اتھا میں ہنیں اسطے

دا) خوام احمد فاروقی، دُاکٹر، " حارجسن فاوری"، (مصنون)،" نفوش " لاہور:
 حبنوری ۱۹۵۵ع، ش ۲۸ ، «شخصیات نمیر) ، ص ۹۱ - ۲۸۹ -

جواب ب*ين عهر مو*لانك تحسير ركمايكر:-

\* میرا اب بھی وہی خیال ہے ذندگی کو بے نقاب کرنے اور شاعری کو بے نقاب کرنے میں فرق ہے۔ حرّرت کی شاعسری کو جذا جاسیتے ہے نقاب کیجئے کیکن حب کمیٹے گا \* حرّرت کی ذندگی کو

جَنا جاسيئے بے نقاب کیجئے لیکن جب مجیئے گا \* حترت کی زندگی کو بے نقاب کرنا ہے " تو فرڈ ا ذہن ان سے عیوب اِخلاقی کی طرف جا ہے ہر »

11) "18

دُاكِرْشَا دانی نے حرّت پرج اعتراضات كيے ہيں دہ ئيس نے حرف برحرف كئ بار پرطے ہيں اور ان كا جواب داكم سے معاصب كو يكھ ديا ہے ، آپ كہتے ہيں اور ان كا جواب داكم سرماحب اسلا دسنے كوئى پڑا نہ رہا ، دُاكم شرصاحب سے ميرى برانى شناسائى ہے ٢٦ سالىكى، وہ مجھ سے برا خلوص ركھتے ہيں ان كے اعترافيات ريك خاص نظر برى بنا بريس اور مون حرّت كى ذات پر منبي بكوئى قطب شاہ اور وكى دكئى سے ميرى كرمكم وحرّت بك مزادوں شاعروں پر بنيں اور معروض بير منبي بكر اير مركم ايران ، عرب اور معروض بير منبي بكر ايران ،عرب اور معروض بير منبي اور معروض بير بير بكر ايران ،عرب اور معروض بير بير بير بكر ايران ،عرب اور معروض بير منبي بير بكر ايران ،عرب اور معروض بير بير بيران كي دد بير بير بيران ،عرب اور معروض بير بير بيران كي دد بير بير بيران بيران بير بيران بيران

<sup>(</sup>۱) نواج المسيدفاروتي، واكتشبر" حاكيرسن فادري"، (معنون)، " نعومشن" مؤد بالا، ص ٩١- ٢٨٩،

را) المِقالُ، ص ٢٨٩٠٩١ ،

وه مرت تنقید بی بنین کریستے بلکه ادبیب وشاعری فاست بین تنبیکی عفل وشعور اور بلندی نبکه و مظر سمے بھی مثلاث رہتے ہیں اور جا ہننے بین کر سمارا ادبیب و شاع قدروں کا نیاف اور ڈندگی کا معاد ہو، وہ بیم کو مغربی اقدار وخیالات سے شمات ولا کرمشر تی فضا ہیں رہتے ہوئے بالیدگی وسر بلندی کا درس دے عصدت بیتنائی نے ایسے ایک مفنون ہیں کہھا ہے کہ ا۔

" تنفید کرتے والے کا مرتبہ اگر وہ ایمان دادی سسے اپنا فرص انجام دے تو بہت بلند ہے ایک طرف وہ ادیب کے دماخ کو نوراک مینج باتا ہے تو دوسری طرف وہ ادب کی حفاظت کرنا

ہے۔ اس

مولانا مشرقی ادب پرگهری شطر رکھنے کے ساتھ ساتھ اگریزی ادب پر گهری شطر رکھنے کے ساتھ ساتھ اگریزی ادب فرصی اجھا جا ساتھ اگریزی ادب فوق کے سے مامی ہو تھیں۔ وہ ایک وقی جمیل اسے دوق کے سے مالی بین جا ایک نقید میں عملی وقع بری بہلو نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ ذوا بنت و نطانت، بے باکی و درآئی اور گاہ کی در رسی البخ صوت بی جو ابک کام مایت تنقید گار کے لئے طروری خیال کی جاتی ہیں اور بران کے مالی بدر وہ اس سے اسے بران نقید میں ابنیں اپنی ذمر داری کا برا احساس سنا کے مالی در مقابل برا احساس سنا کی مالی برا احساس سنا کی اور مدال برا احساس سنا کی اور مدال ہوتی ہیں والے دیسے میں اور مدال ہوتی ہیں والے دیسے میں اور مدال ہوتی ہیں والے دیسے میں اور مدال ہوتی ہیں والے دیسے النفسی کا بھی عالم میں ہے کہ ادبی حیثیت کو کمھی ذاتیات کی طرف ما کی لہنی بہور در سے دستے۔

<sup>(</sup>۱) عصمت چنیتائی " " دمصنون )،" حائمزه ، گراچی ۱ اگست ، ۱۹۵۹ ع ، ص ۱۰۰

علام سیاب اکر کیادی سے ان کے بڑے مرشے علی مجاد سے موسل کی دوروں ایک دوسرے کا دل وجان سے ادب کرتے دستے مولانا سباب اکر آبادی کی دفات پر بھی جدیں نی و مادر تامیر خمولانا فا دری نے کہی کوئی دوسرا نہ کہر سکا۔ ان کی ان خصوصیات سے پہتر چلنا ہے کہ ان کا مقصد تورده گری نہیں ملکہ اصلاح ہے۔

مولانا کی تنقید کی بیرضوصت ہے کہ دہ شعروسخن کے محاس و معائب پر مڑی کہری نظر رکھتے ہیں ان کا نقطہ منظر سے کہ شعریں صحب نیان ہر جن بیان مور لطالفَ شخیل مواور عروض و توانی کی یا بندیاں موں

# تنقيد بن بُولانا كامت

دب میں بھیت تنقید بھار کے مولانا کا مقام متعین کرنے کے لئے میں ان کی مندرجہ ذیل تنقیدی کتابوں کا جائزہ لینا ہوگا جوان کے تنقیدی اصول و نظریات کی مکینہ دار میں -

ا تاریخ و تنقید می کمالی داغ و این و می کمالی داغ و این و می در کمال داغ و می کمالی داغ و می کمالی داغ و می کمالی داغ و می کمالی داغ و می کمال فانی و می کمال داخل و می کمال دی کمال داخل و می کمال دی کمال داخل و می کمال دی کمال داخل و می کمال دی کمال داخل و می کمال داخل و می کمال دی کما

به. انتخاب مومن

" تاریخ دشقید" مولانا قادری کی انهم اور ایٹ مومنوع کے لحاظ سے بڑی دقع تصنیف ہے کیونکراس میں انہوں نے اردو زبان کی اسمیت وافاد " شہرت و قبولیت اور دسعت و گیرائی کے سلطے میں علی و تاریخی اعتبار سے بحث کی ہے اور سرد ورکے متا میر شعراء کے حالات اور نمونہ بائے کلام کو پیش کتے ہوئے ان پر تھرہ بھی کیا ہے۔ شاعری میں عہد ہ جہد جو تغیرات رونا موسے

رسیدان کی می نشاندی کی سید - دیلی اسکول، نکھنڈ اسکول اور جدیداسکول کا فرق دامنے کیا ہے - اصناف شاعری کی محتصرًا دیخ می بیان کی ہے اور منظم اددو پر مفتید می کی ہے۔ محتقرًا میکراس میں شاعری کے عام بہلووں ریسیدھے سادے انداز میں مفتید کی گئی ہے -

سادسے اساد ین معبیدی ہی ہے۔
یہ کتاب در اصل مولانا قادری کے ان کیکچ وں کا مجوعہ ہے جو انہوں نے
سینٹ جانس کا لیے آگرہ میں طلب کی سہولت کے سیٹ تنظر ترتیب دستے سفت
اس کے متعلق دہ " تا ریخ و تنفید " کے دیباہے میں نود رقم طرانہ میں :۔۔
" ان مفایین تاریخی و تنقیدی کے متعلق شفی ایجاد و
جیست کا دعولی منیں ان میں سے لعمل مفایین میں نے اسٹ کا لیے کے

حیرت کا دعوی میں ان میں سے لبعق مصابین میں ہے۔ اسپنے کا رج سے طا اب علموں کے لئے بطور کلاس قوٹس کے تنیاد کئے تھے ۔ بیعف کسی تحر کی یا فرماکش سے مجھے ہیں اور " نگاد" کمھنڈ ، ما لم گیر" لاہو۔ "کنول" آگرہ ، " تسنیم" آگرہ وغیرہ رسالوں میں شائع ہو جھکے ہیں . ان مصابین میں کہیں ایک ہی موضوع یا بیان کی شحرا دھے گی میکن عسام شائفتین اور ب کی دلیسی اور فاقدے سے ضالی نہیں ہے " دا )

مولاناکایبهلامفهون" مشکر زبان اد دومه سیمتعلق سبید اس میں وہ اددو کی ترا و از تقا کے متعلق تبحب مرکزتے سرمیستا تبرین د

ابتدا وارتقا کے متعلق تحسد پر کوستے ہوئے بتاتے ہیں : -" اردو زبان تیر ہویں صدی عیسوی میں بنی شروع ہوئی

بردوربال برج بی صدی بیدوربال برج بی صدی بیدو بیدور با در در این این داخل سوگی او اور تشروعات بی عتی سوله بوری مدری اردو نشرونظم کی تصانمیت کا آغاز بو کلیا اصفار بوی اور انتیاد بی اور در زبان و ادر ب کوجیس قدر و صحت اور مهولت حاصل بوی وه جیرت انگیز سیمت اور آبادی زبان اور مجاد التر میج

دا) حاكميسن قادري، مولاناً " أربح وسقيد " أكره اخبار بيلي أكره ١٩٣٩ع، ص - ١

دنیا کی بڑی اور بہترین نبانی کے ساتھ دوش بروش کھڑا ہونے کے قابل ہے۔ اپنی ایک شان انفرادی دکھتا ہے اور اینے انتیاز خصومی کا حابل ہے دا)

اس معنین بی انهون نے اردو کی او تقاد کے سلطیمی ولندیزیوں ، میرتسکالیوں فرانسیدیوں اور انگریزوں کے شعل بتایا ہے کہ اگرچہ ان توگوں نے اقتصادی و تجادتی ایسا محتق و انسیدیوں اور انگریزوں کے شعل بتایا ہے کہ اگرچہ ان توگوں نے اقتصادی و تجادتی سندیا بھی کا جس سندو تناق نہاں کی سندو تناق نہاں کی جو فیری سنجمالی اور اس نے اردو و کی شعد و کتابوں کا فرانسی نمان میں ترجم کیا ، اردو او تو ایسا محت اور اُردو زبان کی ایسا و ترقی پر متعد و تاریخ اور صوصفی ت پر شخصی میں اور اُمجن ترقی کے اور وادو کی ایک میں اور اُمجن ترقی کے اور وادو کی سندو اور اُمجن ترقی کے اور وادو کی سندی دیاسی میں اور اُمجن ترقی کا دو وادو کی اُم سے شائع کئے ہیں ۔

خطبات گارسن داس کا مقدر تر رکتے موسے داکر والی عبدالحق صاحب

میکھتے ہیں ار

" ان طبول کوپڑھنے سے صاف علوم ہوتا ہے کہ آساً دو زبان سے دلی لگاؤ ہے دہ اسے ہندوتان کی ترقی نبریر اور عام ذبان خیال کرنا ہے اور ہر موقع پر ہندی کے متفاطعے میں اس کی حایت کرظ ہے اور اس کے فروغ اور ترقی کا جل سے خوالی سے یہ (۲)

مولوی عدالین صاحب نیاسی مقدم خطبات بین ایک اور مقام پراُردو زبان و ادب سے گارس د تاسی کا دوق و شوق بیان کرتے ہوئے کیما ہے: " ہندوتانی زبان سے اس کاشغف بعثق کے درجے تک

ماتین فادی مولانا، آبایخ و تندیه آگره باگره اخد برلی ۱۹۳۹، (دسامی) ص-۱
 عبدلتی فاکر مونی بخطبات گلیمین دخاسی دهلی انجین ترتی ادو و دبند) در هوش مرامی

سینی کمیا نشا اس کا کارنامه اس ندر و قبع سبه که وه سماری ریان کی تاريخ مي مميشه زنده رسيه كار ايك المحترك يع سويصة إورد كفية كەرىمنظركس تدرغىيب، اور دلىيىپ، سى كەركىك بارها فرانسىسى عالم مندوستان سے کاسے کوسوں دور پیرسسی کی لونبورسٹی میں لینے پیرین شاگردول کو دجن میں فرانسیسیوں سے علاوہ دوسری ا فوام کے وكس بعى شركك بيس مبندوساني زبان بير براس يوكسن اوريشون سيل ليكيرو سيروا مها اوران كحدولان مين اس غربيب زبان كامتوق بيدا كررط بهداين فرصت كاتمام وقت اسى زبان كي تحقيق مير صرف مزطب ا بل زبان اورعنیب وامل زبان د و نون سے خط و کنا بت کر تاہیے، ایک ايك كتاب ايك ايك اخبار اور رسائه كاحال بويحيتاب قلم سنول كنقلين منكوانا سب ١٠ن كي تفعيح كرّاسيد مرتب كرك تهيوابا سبك خدواس كى زبان كى تصائيف كا ذخيره جمع كرماسيد اور سندوت في از كي مختلف شعبوں مير بجب كريا اور اس كي مفقىل اور عبسوط تا ريخ

اردو زبان کی متدردانی و قبولتیت کے ملے میں کارسن دناسی، ڈاکٹرجان کل کرائسٹ، ڈاکٹر فیلن اور کرٹی صالراً مڈکی ضدمات توعام اُردُو دان طیفے پر مجی ظاہر و اَشکاریس میکن مولانا تنعیق و تغص سے کام لینتے ہوئے یہ بیسفنے

میں ہ

" ارد و کے مطعن سخن نے اہل لورب کو بھی گرویدہ کہا ، انگریزوں ادر فرانسیسیوں میں در حبوں اُردو شاعر ہوئے ہیں۔ سجن میں سے بعص صاحب دلیان میں ہیں۔ ان اہل لورب میں شاعب

<sup>(</sup>۱) عبالتي ، واكثر موندي ، "خطبات كارسين دناسي"، موله بالا ، (مقدم) ص

نوائن بھی شام ہیں۔ انگریزی خاتون نے ملکہ جی آب ، محفی وغیرہ تخلص اختیار کئے اور شعر کوئی ہیں اسا آنہ کی شاگردی کی۔ ۱۱)
مولانا کو تنقید میں کا کمال حاصل نہ تھا بلکہ علم عسروین وبیان ہیں بھی وہ دور دور ک ، پانچاب نہیں رکھتے تھے ، عربی علم اللسانیات بر بھی انہوں نے ایک طویل اور مدلل مقالر عسر بر کیا ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہوں کا خدادہ ولوی عبد اللطیعت خال صاحب گشتہ نے مولانا قا دری کی ادبی خدمات کے سلسلے میں رقم کردہ مقالے میں بون دیا ہے:

ادبی خدمات کے سلسلے میں رقم کردہ مقالے میں بون دیا ہے:

مرک کا نیور میں تک ہم اجمل خال میں الملک مرحوم کی صدادت میں ہوا ،

تا دری صاحب نے ایک مقالہ ، عربی کی سائی خصوصیات سے متعلق بڑھا تو ایسی کھے سے لگا لیا۔ فواب صدر یا دخیاب نے کہا ، مولانا ہماما منتعلق بڑھا تو ایسی کھے سے لگا لیا۔ فواب صدر یا دخیاب نے کہا ، مولانا ہماما

اور منظل ريثاركس

بهت داد دی- ۲۷)

اسی طرح ان کی عربی، فارسی ، اردو اور انگریزی نسانیات اور عوص و تواعد میں مهارت کا اندازہ ، رانشد حن قادری سے ایک عنمون سے اس اقتباس سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے مولانا کی کتاب "

کام آپ نے کیا<sup>۔</sup> اورمولانا سیرسلیمان ندوی وغیرہ نے بھی اس کی

د) حامین فادری مولانا، تناییخ دشتند به محوله بالا، ص ۳۰ (۲) کشته رفیله برجباللطیف خان مولاناحامین قادری، (مصنمون ارد ونامه مجوله بالایش ۱۹من ۱۹

افذ كي ہے مولاناكى يركآب الكريزى مي ہے اور اب تاياب ہے اس ميں انہوں في جاروں ناياب ہے اس ميں انہوں في چاروں زبانوں كى متنق صنائع و بدائع كامواز شركيا ہے اور شرح في كرانموں في اردو صنائع و بدائع سے متنعت ميں بيان كى ہے بلد ان كا تيا كا زمامہ يہ ہے كہ انہوں نے انگريزى زبان كى بعض بان صنائع بدائع كى بعى نشاندى كى ہے جو اُردو ميں نہيں يائى جا تيں اور صرف مولانا تادرى كى دربافت كرده يى -

اكس سيسے ميں مولاما قا درى كے مما جزاد سے ارت دحن فادرى كمين بي ؛ -Oriental Rhetorics

There are some beautiful and interesting figures of speech in the English language which are not given in Arabic and Persian books of rehetoric. Maulana Qadiri has introduced them in those languages. Alliteration and Onomatopoe are among them. He has named the former • and the latter

In some places he has differed from old authors and has, for example, treated the figures of and as two separate figures and has given examples of each in all the four languages.

In books on English Rhetoric simile has no kinds, but in the Oriental languages there are more than a dozen kinds of it, and Maulana Qadiri has given English examples also for almost all of them. In the same manner he has described fifteen divisions of Metonym with examples, while in English books there are only eight or nine kinds of it.

| Havi                          | ng given specia            | al features of the work on Orienta    |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Rhetoric by I                 | Maulana Qadiri.            | I now give one or two quotations from |
| the book "                    | " Qal                      | bi Mustawi or Palindrome occurs whe   |
| a line may be<br>Examples - A | equally read for rabic (a) | ward or backward. "So magnify God"    |
|                               | (b)                        | "All in their orbits"                 |
|                               | (c)                        | "God showed us a brigh                |
| crescent"                     |                            | <i>'</i> .                            |
| Parcian                       | (a)                        | "Hope of our liberty"                 |

| <b>(b</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "He gave us comfort"                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I here quote an excellent example of                |
| (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Palindrome composed extempores by Qazi              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abdul Wahab Mashadi.                                |
| Once Sved In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | naduddin Musavi came to him and uttered a           |
| D. C. Contractor D. C. | -1°-3                                               |
| The Oazi returned off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hand O God! may it be fulfilled                     |
| Urdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hand O God! may it be fulfilled. O God;             |
| may desire of the min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Be glad that the                                    |
| sprighthy fellow is con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| (c)_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | This Ar'am of ones is a                             |
| comfort to us.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| Nanalan I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (a) Able was I ere I saw Elba -                     |
| Napolean I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (b) Lewd did I live; evil did dwell - Taylor.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (c) Egad a base tone denotes a bad age.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hikayat-us-Saut (Producing sound) occurs            |
| when the sound of w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ords of a verse echoes the sound of a-musical       |
| instrument or a bird of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | or something else. It is called Onomatopocia in     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s not found in any book on Rhetoric in the          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | it as examples of it are found in Persian and       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ose to give it the name of                          |
| Examples - Arabic exa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Persian (a)                                       |
| proclaimed for the sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Firdousi the drum                                   |
| and his only.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nstitution of his law, the religion in his religion |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ound of Jala'jil is produced in the couplet given   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | instrument comprising two circular pieces of        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oth hands and struck against each other giving a    |
| sound like "Jhan Jhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| : a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Look here,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | the Jalajil are saying merrily. This army is        |
| destined to hell. This                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | army is destined to Hell.                           |
| English (a) The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sound of drum :-                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The double double double beat of the                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | thundering drum Cries bark: the foes                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Charge, Charge, its too late to retreat             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |

# تاريح وتنقيد

# مولانا قادري تحيثيت محقق ومؤرخ ادب

يرفليكليمالتين احدف اددوسفيدى ايك فطراسي كمعابي " دماغ انسانی کی دو تحریحییں میں اور ان دونوں کو ہم ایک دوس سے علیٰمدہ منیں کر محتے کیو کو تنفید ، تحقیق کے بغیر مپدا مہنیں رو سكتى اور نرى تحقيق تنقيد كاسهارا بيئے بغيراكية وم أكم برهاسكتى

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شختی و تنقید دونوں لازم وملزوم ہیں جب طرح تنقیدی شعور کے بغیر تحقیقی کاوش ناممکن ہے ای طرح تحقیق و تفحص سے بغیر تنفید کا معی حق ادا منیں ہوسکتا اور میانا قص رہ حاتی ہے۔

تحقيق فننقيدكى هم أمنكى كمسيديس بروفعير كليم الدتين احدمزيد رتفط إز

يس در

۴ اگر تحقیق کو شفند سے علیجدہ کر دیا جائے تو تھراس کی · حالت اس گرردہ راہ کی سی ہو گی جو کہی صحرا میں بھٹکٹا پھرسے اور جے اس کی خبر مذہو کہ وہ مجتک رما ہے۔" (۲)

(1) كليم الدين احد ، يرفعير الدو شفتيد برايك غطر الامور: ص ١٢٧

(۲) الصّامُ ص ۱۲۷ ،

پروهيركليم الدّين احستدكاية قول اين حبكه ما لكل درست سي كيونكم مرزمان ك شعروادب مين تحقيق وتنقنيد لازم وملزوم تنظراً في سبعه -

اردوزبان دادب مير مني اقل اقل نواس طرف لوگ بهت كم متوج موات

كبونكه اس دفت تحقيق وننقيد كوكوئي المميّيت مذوى حاتى تفي مُكْراّج مجي اس دُور كے تذكروں اور تنصروں ما تفریفاوں كوجع كردما جائے تواكن سے اُس دُور كَ عَفِيق وتنقيدي شعور كاسراغ ضرور مل كك كا -

دنباي هرنوم كاشعروادب اس ئ تهزيب وتمدّن ،عودج وزوال اورّنقافت ومعاشرت كاآسية دار سوتاسه

عرب سيميلما فوسنعه ادب اوراديب اورشعرو شاعر كو زندهٔ حاويد بنانے کے لئے تذکرے کھے کی بنیاد ڈالی چنانچہ عولی میں عیری صدی تھے

اواكل سية فاسم بن سلام العجي اور ابن فتيسد في شعرار كيمالات و نور کام کو کی کرے کتاب تر تیب دیں جن میں الصولی کی اخبار الشعسار

تفابى كى " تيمة الدمر" اور باخرزى كى " دمية القفر" فى تذكره نويسى كى مشهور

كتابين تبيم كى جاتى تفيى جوع بى كدادب عالميكا درجر ركفتى تقيس. عوبوں کے انتہ سے اہل ایران کی قوم سی فن مذکرہ فولیے کی جانب مبذول ہوئی

لبذا فارى مي سبب بيلا تذكرة شعرا محدعوفى في ١٠٠ مدمين لباب الالباب ك نام سيد بكما اس ك بعد .. وحد ين دولت شاه في اينا تذكره شعرار مرتب كيا. اس كے بعد فارى بين شعراء كے كئي تذكرے كيمے كتے - إبل ايران ا ور ابل سندوسان كيميل حبل اور ربط وصبط سع سندوسان يس مجى فارسى شاعرى مقبول ہونے لگی توبیاں میی شعرا، کے تذکرے مرتب ہونے لگے۔ سندونان میں فادسی شعرار کے تذکرے وسویں صدی سے بھلے نہیں یا شے جاتے مغلبہ دور حکومت يس لبعن موزهين ف ابن مار كون مين شواء ك منفر مذكر عدم مع موند كلام تحرير كرن شروع ميكيد . حيناني ملا عبد القادر مدايوني اور الوالفضل في اين ما ميولي بي

اكبرى دورك فادسي شعراءكما مختصر تذكره لكصاب ان ابتدائي تذكرون بين مبرتقى بمركع تذكرة ككات النغوادكا ذكرخصوميبت سعة قابل ذكرسيد حبس ميت مقيقي وننقيدى اشار سے جامج نظر آتے يين - بي صرور سے كرفديم نذكروں مين تحقيق كا معدار نهایت لیت سے اور سرامک میں تذکرہ مگار نے اپنی جدلانی طبع اور عمار ارائ كي ورساد كاسه بين بميرتقي مير مبي توخود صفائي اورساد كي كولداده تق بگرا پنے تذکرہ میں وہ سادگی سے کام ندسے سکے تو بھر بیٹرسن گردیزی قائم ،مصعفی اورشیفته کاتو ذکر، ی کیاہے۔ بیرسب مفاظی وعبارست آدائیسے بيمرك موسء بين ان كے بعدغالب كے خطوط سے مبھی ایک تحقیقی و شفید چھ بک نمايان مو ني سي- أن ياتول ك مز نظرية لوت يم كرنا برشي كاركداروه مي تحقيق وتنقيد بیلے سے چلی آرہی ہے مگر یہ نظرِ خاکر دیکھا جائے تو سرت یہ کے زمانے سے قرمي و ملى شعور كى ببدارى كيمسبب لوگ اين زبان و ادب كى طرف خفتوت سے داعنب موسے مرسليدكا مقصد حياست سي ير تفاكه وه نوى و ملى شعور كو بیدار کرنے کے سامقرسائق زبان وادب کونٹ وغ دیں .سرت پر نے ا <u>پنے نقائے</u> کارکی مدوسے ہو آج اردد ادب کے عناصرخمسہ کہلا نے ہیں۔ زبان وا دب کے گم ننده خزالن کو لاش کیا. انہوں نے تو دیمی کتابیں کھیں اور دوسے توگوں سے میں لکھوائیں ان میں مآتی بشتی، نذیر احد اور مولان محروسین آزاد کے نام خصومیبت سے فابل ذکر ہیں سرت بدسے بہاں بھرتحقیقی شعور کا دفسوا مطراً ا ہے جس کی زندہ متال ان کی کناب " آنا را لصنار میں ہے۔ یرکناب ان کے تحقیقی کارناموں میں مرفہرست رکھی جاسکتی سے لیکن مرستید کا دور وہ دورتھاجب ایک نظام دم توژر باً متما تو دومرانظام انگوژاشیاں بیتا بوا امیمر را تھااسس اضراتضری اور بے اطمینان کے دور میں تحقیقی کا موں کی طرف توجر دینا کو اُن آسان بات نه تهی بین مبعب بے کراس دور کے سرمحقق کے بیاں ایک انتشاری کیفیت جعلكتى ہے۔

ادبی ادر اسانی تحقق کے میدان میں اگر کوئی بایں ہم دوجہ مجی سرگرم و متعدر باقد وہ صوف مولانا محرسین آذاد کی نات ہے۔ ان کو ادبی اور نسانی تحقیق کے مند اور میں آزاد کی نات ہے۔ ان کو ادبی اور نسانی تحقیق کے مند برصنت و ادب کی طرف توج دی مگر آزاد نے خصوصیت سے ادب ہی کو اپنی جوان کا م مغر رایا کسس سے ان کے بہاں تحقیق اور سقیدی پہلو اور ول کی برنبت کمبیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان کی بشت بلم کا تمر لؤرس آب حیات ہے۔ ان کی اس میں ازاد نے اکر می فقین ادب نے بہ نابت کردیا ہے کہ یہ بہت سے مقیق کا بہت سے مقیق کا میں میں آزاد نے ادوار میں فائم کے بیں اور ان کی خصوصیات بھی واضح کی ہیں۔

آزاد کے بعد الریخ کے میدان میں علامت بل نعانی نے متشرقین مغرب کے علی وادبی کارناموں کو یفر نظرر کھتے ہوئے حقیق و تدقیق کی طرف نصوصیت سے نوعہ دی ۔

دریا بادی ا ورمولانا حامد شست فادری خاص طور میرمشهور ومعرون بیس . مولاناها مدحسن قادرى كاشار مبى كذشة بفسف صدى كيامور متقلن مورضین ا دب سے زمرے میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مولو ایوں ا ورصوفیوں کے كواسفيس المحدكول ادروام بورى على داديي فصناس تعليم وترميت يال عس كرهيشيت اس دقت مطرفع " جامعدالا زمر" كى سى متى بهان دالى و اكبرآ بإدا در ومحصنه ومراد آباد كيءليء ونصنياء اورشغيرا ووادياء كالصماع تقا ەن رات على دادبى تذكرىسەرىت ادر شعروسىن كى محفلىن كرم سوتى . شعرك د بی و کھنو کی معاصرات حیثکوں کے متعلق علی و ادبی عجاد سے موتے مباحظ چمرائے اور موازنے کئے جاتے تھے . اس ماحول سے مولانا حاجس فادری . مین مبی تحقیق و تنقید کا ذوق وشوق اور تحب س و تفحص پیدا بهوا ا در وه موزنع پا كرا تجرا انهول في البين زمانه طالب على سي مي تعييقي وتنقيدي ادرعلى و ادبي مضامين بكصنة كاسلسله ستروع كرديا ادرحيب بيرمضايين ملك سيه مختلف مقتدراخبارات ورسائل میں شائع ہوئے توان کی شہرت جاروں طرف بھیل گئی۔ تحقیق و تنقید کاشعور توسیلے ہی فطری واکتسابی تھا۔ تاریخ ادب کے وسیع مطام سے اس کو اور مبھی جلا ملی اور اب امنوں نے ادبی تاریخ کے ان مگم شدہ گوشوں كى سراغ دسانى شروع كى جن بريم يليك كبى كى نظرنه پڑى تقى ، ابيتے شخصيقى كاموں یں سے بیس کا زام کی بدولت انہوں نے تنہرت ومقبولیین حاصل کی وہ ان کی شرةً أفان تصِيْعت واسّانِ مَا يرخ أردو سب ريه كماب بهلى مرتبه نومبر ١٩٢١ء كواكبراً باد را كره ) مين شائع بوني اورچيد دبينون بي بي كتاب كواتي شرِت د مقبولىيىن لفبيسب مونى عس كامولانا كو تصور معى مذرحا

رویست بیسبری برا و وقاع و حور بی در این این ادری سے پہلے اس کتاب کی مقبولیت کا ایک خاص مدیب بید تھا کہ مولانا قادری سے پہلے کمی موترخ ایسے بسط و کتار اور تفصیل رحمتیق سے مذکات کی موترخ ایسے بسط و کتار اور تفصیل رحمتیق سے مذکات کا ۱۹۱۲ء میں "سیالمستقین" کی بہلی جلد

اور ۱۹۲۷، بین دوسری حدرشا کع کی-اس کتاب کیسب مصرف نحیلی میقی کم آل بِين معنفين نثرِ اددوك حالات اورطرز تحرميك سائق تعمانيف كم نمو نع بي رج كري الله منع يكن تنباف بها جادي أيقه قديم كورداردى وعبلت مين كهما الد تشذه يوردبا ادر دوسري بي يركياكم حرف سات ألهم منبور ومعروف معنفين كو منتنب كرك سرشار وسرر بركاب عم كردى عولوى محديي شاس بيلكى نے نشر اردد کا تذکرہ منیں کھا تھا ان کے بعد کے آنے والوں نے اس طرت توج کی ان کی کسس کتاب کی اشاعت سے بعد ار دوننظم و ننژ کی کئی کیجیا تاریخیر کلی كُنبُرَجن مِي رام بالإسكسينري " تاريخ ادب اددد"، والمركراتهم بيلي بيروفليسر " اوريرونيسراعيان حين كي لندن يونورسني كي" " عنقر "اریخ ادب اردو" قابل و کریس ان کنابون مین ایک نقص میتها که به سب صرف زمان وادب كي تاريخ بي اورمصنفون سيرهالات پرمبني تقيين اور ﴿ تقىا نىيىن وتخورات كى نوخى كى ايك يى مىي نهيں دبئے كلئے مقے الس كى كومولانا احسن مارسروى في اپنى كتاب مورد منتورات ، اكتو كرورا كرديا . النون في الله من المناسف واد نمون ديميم مثلاً تعنيف وتاليف ا تقرینط، عدائتی تحریر، اخبار اور خطوط وفیره کے صدی وارمزنب کیے ہیں، اسطرح يداكب طرح كى تاريخ نثر ادد ومجى سعدا ورايى فبنم كى اكب منفدر

تالیف میمی . کبی معتقف محیطرز تحویر ادراس کے تجزئے و تصوصیات کا بیان ال وقت تک عمل نہیں ہوتا جب مک کر اس کی تحریر کی مثالیں ساسنے نہوں ادرسا تھ ہی ان پر شفتید و تبصرہ میں نہ کیا گیا ہو بتبصرہ و انتقاد ، مطالعہ کی رہنما ئی اور صفحون کو ذہن نشین کرانے سے سے نہا بیت ضوری ہے مولانا قادری نے مطابق اردو " مرتب کرتے وقت ان عام خام ہوں کو تد نظر رکھا اور نا دینے وار ارتفا سے اردو، ہردور سے عام شاہم

# داشان بارنخ اردو

بىلاك ئىقىددىم كى بەرەل ان كى تصانىف يى مېر حاكى جادى دسادى نظر اكى سىھ بېركىج اسىم ان كى كارشول كى تىر نورس داسان ئادىن أردولكو پېش ئىغار كى كەر قادرى صاحب كى قىققاند كاوشوں ئىدردىشى دالىس گە -اس كى دىياچىل سىسى تاجياتا سىكى كولانا قادرى كى دېن مى اس كومرتب اس كى دىياچىل سىسى تاجياتا سىكى كولانا قادرى كى دېن مى اس كومرتب

دا) ماتیسن فادری مولانا، "داستان تاریخ اردو" کراچی: ایجکسینل برنس ۱۹۶۹ ع،
 (تسیرا ایدلین) ( دیباجی) ص ۴۳ -

کر نے کا خیال مدت سے مقااقل تو فرطرت ہی کی طرف سے فعق توجب س کا مادہ و دلیت کیا گیا تھا مزید برآن بیکدان سے علی دادبی ذوق وشوق نے سونے برسائے کا کام کیا ۔ انہوں نے بیکر کتاب کھ کر واقعی ایک گراں قدرا دبی خیرت اور انہوں ہے اور انہوں نے بیکر کتاب کھ کر واقعی ایک گراں قدرا دبی خیرت بر اور پھر حوالوں کی کمت کی کہ یا بی دنایا بی سے با وجود ایک ایسی بسوط اور ضخیم کتاب برت بیان کی عرق دیڑی اور علی لگن کا بین توجت ہے اور اس سے نظام برق اس نے کہ انہوں نے کس سلطے بین کوس قدر محمدت وجانفتانی سے کام لیا ہے ان کی منت وجان کا بی کی تصدیق ڈاکٹ رمولوی محمد طام زارونی کے اس قواسے میں برسی تی ہے۔ موصوف فرمات میں ا

" داسّان تاریخ اردوکی ترتیب کے لئے خادری صاحب نے بیٹ نز مذکروں اور تصرول کا پالاسٹیعاب مطالعہ کیا تھا اور و قت اُ فرقتا کچو جو مناسب مواد انہیں ملک دہتا تھا وہ اسے محفاظت جمع کرتے حالتے تھے ۔ " (1)

مین سبب کمولانای کتاب مین بهت سیم منفین کے حالات او فیمن فیم نظر تفصیل سے درج بین - ان کی اس شهور و معووت کتاب " داسان تاریخ اُردو" کاببلا ایڈلیٹن نومبر ۱۹۹۱ء مین شائع مہوا جس کے شائع ہوتنے ہی بہت سسے ادمیوں اور نقادوں کے تعریفی و تنقیفی اور شفیدی خطوط انہیں میلے جن کا تذکرہ انہوں نے اپنی اس کتاب کے دوسر سے ایڈلیٹن میں خودیوں کیا ہے :-اسب سے بہلے ۱۳ دیمبر ۱۹۷۱ء کو ڈاکملسر مولوی عبدالحق صاصب نے دہلی ریڈیو براس کے شعلی تقریر نشر کی کھر دہلی کامونی اور حدد آباد دکن سے دوسر سے نقادوں نے معی ریڈیو برتب مورو

د) طابز دارونی ، داکم مولوی محد اسابق صدر شعید اردو، بیشا در اینیوسشی ، •

کبیات دن

اسس کتاب سے سلسے میں موانا کو تعریفی و ساکتی خطوط طنا تو بیل می ترین قباس تھا کہ اس کتاب سے پہلے جتنے میں مذکر سے و تبھر سے شائع ہوئے مقے ان میں سے کسی ایک بیر مہی ایسی ففسیل و وضاحت کا خیال بہنیں رکھا گیا تھا۔ ان کے مرتبین نے مذابیعے تجزیبے ، مواز نے ادر محا کھے سے کام لیا اور مذابیں محقیقی و تدفیقی راہ اختیار کی . ریا فقالی کا معاطر تو اس کو آب بولانا فادری کی کمرنفشی کہیں یا ادبی دیا منت وحقیقت پہندی کہ امنوں نے اس کے معائب ہے محاسی کے سیسلے میں میں دوسر سے ایڈیش کے دوسر سے ہی صفح بر واضح الفاظ میں کیکموا سے : ۔

می فیصر برا اطبینان اس بات سے مواکر تنصره نگاروں نے میری رعابیت و روّت سے کام نہیں لیا اور میں ان ہی حضرات کا دیادہ مثل کر گڑار موں جنوں نے میرے مہر ہز "کے ساتھ میرے وعیب میں گذائے۔ اس معاطے میں سب سے زیادہ ڈاکٹر عبدات رصاحب میں دالم آباد لونویسٹی ) نے میرے سے ترجی سے نگارہ کو اگر عبدات رصاحب میں کا اور تعبد سے کرزمان کی کاب بکھ کر دوانہ فرائی جس میں اغلاط کی بت سے سے کرزمان و معادرہ ایمونوج و معنمون ، بحث و تنقید اور مواد و معادیات سب بین خرائی بنتوں سے دیئے ، تلافی مافات کی راہ بتائی اور معلومات میں بنی کو در میں کا ایک کو ساتھ کی دائی میتوں سے دیئے ، تلافی مافات کی راہ بتائی اور معلومات فرائی کو در ایک کو

تروم بن رود) دانسسرهمدانشارصاحب صدلیتی نے تحسیر پر فرما با کہ 1.

" أي في منت معنت معدواد جمع كياسه ، سجواور

٢٦) حائيسن فادري مولامًا " داشان ماريخ اردو"، محوله بالا دوسرا الميريش دبياجياص ٢-

جگر نہیں دہ آپ کی کتاب ہیں ہے۔ خاص کر مختلف مصنفول کے اسلو بیان، ان کا تقابل اور ان پر محاکمہ اور بیرساد سے مباحث نہا بیت ام بیں ۔ اپنی اپنی میگر برچیزیں بہت مناسب ہیں اس سے بیلے ہو کتا ہیں اس مجت پرشائح ہوئی ان میں آپ کی کتاب متاد ہے ۔ " (۱) اس طرح دو سرے معنفین مثل ڈاکمٹ رولوی عبد الحق، ڈاکمڑ محی الدین فادی ندر ، پر فیسر آل احد سرور، نباز فتح بوری، وغیر ہے نے بھی بڑسے ہے لاگت جرے کی ۔ سرست داحد فال کا قول سے کہ ا۔

"ونیا بی بر بات تقریا با مکن سے کہ مام اوگ ایک رائے بر ، کو دہ کہیں ہی صحیح و سے مو ، متفق ہو جاوی ۔ لیس صرورہ کرا ایس می اختلاف رائے ہو ۔ ایا ہی کچ مولانا قادری کی اس کناب کے سیلے میں ہوا لبعض رائی بڑی ول چیپ اور متعنا دمقیں منظا بعض حصرات ان کی کڑی تنقیدوں برخطاع کے اور بعض نے بعض معنفوں پر کی گئی زم شقیدوں کو ناپند کیا بوئی صاحب تناب می خیر مودون معنفوں کوشا مل کر لینے پر معرض ہو ہے توکسی صاحب سنداسی بات کو تیلے اللہ وادب نوادی سے تعربی کر بیت ہوئے سہت سراط ،

روس المسلم ا المسلم المسلم

موصد سے اردو رمان کی ایک جامع نادیخ کی خروسی محمول بور بی متی تو مدید ترین تحقیقات کوئیتی نظر کی کرکمی جائے اور وسست نظر جس ترتیب اور صحت تنقید کے لحاظ سے نادی کا اور کی ان کتاب

<sup>(</sup>١) ما يرسن ما درى بولانا، وأسان ما يريخ اردور عور مالا ووسر البيليتين ومياجي اص ٢٠

سے جود دسری ترقی یافتہ زبانوں میں کھی گئی ہیں : گرے سے بیک بیکاب میری دائے ہیں اس مزودت کو باحق وجوہ پورا کرتی ہے معنفیں کی کتابوں سے کافی اقتباسات دسیقہ گئے ہیں۔ اوران کا انتخاب اس سیقے سے کیا گیا ہے کہ صنف کے طرز تحریر کی سب خصوصیا ہے۔ واضح ہو جاتی ہیں باکرا)

اسس کناب کی ایک عجمیب بات به بهی مقی جو بات ایک کے بیٹے شکوہ کا سبب متی وہی دومرے کے لیے تحسین کا باعث مثل کتاب کے طویل نموز بائے نٹر کو دیجھتے مہوئے اس کو ڈاکٹ مجھی الدین قادری نے بول سرا یا :۔ " ماشا ، امثر مبہت ہی دیدہ ڈریب اور استمام سے تھی ہے۔

مان و دیمو کو ریزاندازه مونا بیست بی دیده دیب اورامهام مصیبی بین این اورامهام مصیبی بین جن اورامهام مصیبی بین جن مادروی دن پیمر کندین جن مادمروی مرفوم فی بین بین مادمروی مرفوم فی بین بین اور این این مادمروی مین مین بین بین مین مادر بین این بیات کی کماب شاله موسوسک کی ۲۰۰۴ شاله موسوسک کی ۲۰۰۴ شاله موسوسک کی ۲۰۰۴

اسى طرح كتاب كى حامعيت واختصار كويدنظر ركيت بوسر نباز فتح ورى . فتحسر بركما ١-

" مب کچر با د جود اختصال می می در سر کا حاس به که فیصر آن ب تاریخ ار دوکی ایجی خاصی انبائی کلوییڈیا معلوم بو تی ہے۔ " د س)

اور حقیقت بیر ہے کہ فادری صاحب بحیثیت ایک فحقتؓ و مورّخ ادب اردو کے

<sup>(</sup>۱) مائين فادري مولانا، واشان اريخ اردوي مخوله بالا، (دومرا المبلين)، ديباييه ص ٩

دم) اليفنا (دياجيه)، ص 4،

<sup>(</sup>٣) اليفنا ( ديباجيه )، ص ٩ ،

ابك ايدبر مفسب برفائد بي كران ك بعد آج نك كوئى ال كاس المرتب مفت بدر من من المحاس مرتب الدوك بلندمر تبر عقق متراد وسف كن بن من و من المدوك بالدم ترتب عقق متراد وسف كن بن و

مولانا کی کتاب " داشان ناریخ ادد دیمکے سیسلے میں بروفسیرال احمد سرور اسینے اکمی صفون میں کیصفے ہیں: -

" قادری صاحب کی کتاب واستان با بینے اردو اس طرح کھی کی کر اسا ف دوم میں بھی کتاب واستان با بینے اردو اس طرح دوم میں بھی کی کر اسا ف دوم میں بھی سنام کو دوسری قسط کمی ۔ نود کھتے سنے کم توا سے کہ کتاب میں ایک بھی میں کی انہوں نے بڑی گئن اور محنت سے بنا باز فدر کام کر ہی دیا اس میں ایک بڑی تو بی سے کہ ہے کتاب فون شاکہ مستقوں کا ہمی دوس سے دوس سے دوسے کے فیرموف مستقوں کا ہمی دکھیا اس میں بہت مفدوس کے دوسے دوسے کم جو لوک بہت مفد سے داس سے برخوال اور میں واضح موجا تا ہے کہ جو لوک فورٹ ورک میں فورٹ والے کار دوس کے درمیا ن کے زمانے کو تاریخی کا دورکھتے ہو دو کس فورٹ کی بر معتے " درمیا ن کے زمانے کو تاریخی کا دورکھتے

اور بیحقیقت ہے کہ مولانا نے سرستیدسے سے کر فورٹ ولیم کالج کے دور کی ادبی ناریخ کے خلا کو اپن تحقیق و تدقیق سے مکل کرد کھایا جمال کک ان سے پیلے کمی نقاد کی نظر مذہبینج کی تھتی ۔

پ ہی میں وی سرت بی میں ہے۔ پروفیر آل احد سرور (۱۳۱ سے ۱۹۲۸ع) کاست سینٹ جانس کا بھا آگرہ کے بی لا اب علم رہے۔ مولانا کا تعلق شعبۂ اردوسسے متھا اور آل احد سرور سائنس کے لما لب علم مقے بیکن اس کے باوجود مرور صاحب کو تا دری تھا۔

<sup>(</sup>۱) حَكْمِتْ فَادِرِي مِولانًا،" وأشان ماريخ اردو مُعوله مالاً، ( وساميم) مص 9 -

کے ہمت ہی قریب وسینے اور ان سے قیفی بایب ہونے کا موقع متنا رہا کا ہے کہ امہنامہ میگزین سفق میں مرور معاصب کی غزلیں اکر بھینی تقیں ۔ مرور معاصب کی غزلیں اکر بھینی تقیں ۔ مرور معاصب کو کن شکلات اور دِقتوں کا سامنا رہا ہوگا لیکن و خائن اسانہ و دو استریب فدرت نے انہیں تفق و تحیش کا اعلیٰ دوق عطا کیا تھا بھر لائق و فائن اسانہ کرام کی صبت نے بھی اس دوق کو چار چاند لکائے اور قادری صاحب نے بھی ان سے توب استفادہ کیا اور سواسان تاریخ اُردہ کے اُردہ کو کھا کہ اُدد و کے نزی اوب میں اک کوان قدر اصافہ کیا ۔ اس کتاب کی تالیف کے سلیلے بیں انہوں نے ذکروں اور بزرگوں کے افوال سے کام لینے کے مطاوہ ہر ایک مستقف کے علی کاموں کو اور بی رہ کھنے کی کوئٹ کو اور اس پر رائے بھی دی ، یہ بڑی علیت اور خود اعتماد کام منہیں لیا ۔ ان کام سے کیونکہ لوگوں کے کاموں پر رائے بھی دی ، یہ بڑی علیت اور خود اعتماد دی کا کام سے کیونکہ لوگوں کے کاموں پر رائے بھی دی ، یہ بڑی علیت اور خود اعتماد دی کا کام سے کیونکہ لوگوں کے کاموں پر رائے دیے دیسے میں انہوں سے کہی کاموں کے اعتماد کام منہیں لیا ۔

کے نام کے سلیلے میں وہ کہتے ہیں : " داستان تا ایمنے اردد" (۱۹۳۸ع) میں نے تاریخ کوئی کے

داخسان مایری الدود (۱۹۴۸م) ین سعد مدیر و در در در المای ادر سوال اسمایا که بر مشوق می رکه د مایری استان به تا اریخ " زیاده . کمیک اور سوال اسمایا که بر دا ما بدل دیا جائے تو محماب میری نی نه جائے گی نام مبہت متنبور سو جیکا سے اس سند اس چیس کو باتی ہی رسنے دیا ی دا)

بحیشت مجوی دیمیا جائے قد مولانا کی اس کتاب کو اہل علم دادب نے به نظر استحان دیکھا جس کے سیالے میں بہت سے ادمیوں، نقاد دن اور عالموں کے خطوط انہیں سے اور میڈیو دغیرہ سے اس خطوط انہیں سے اور میرید دغیرہ سے اس میں برنزمرے بھی کئے گئے ۔ اگریہ سب تمرسے کیجا کرد شیر جائیں تواکی خاصی برنزمرے کیا کرد شیر کی ہے۔ دا کا

<sup>(</sup>١) كشة على المعين فال مائد من الدري اودو امر مول بالا

<sup>(</sup>۲) کشته عبدالقطبیت خان برونسیر طاختی قادری اردونا مرسمراجی : جنوری المایی در در امری المایی در ۱۲ میلاده او من ساره ۱۹ - م

ماریخ وفات نود تعنیده کرکے درج کرد کیے گئے ہیں بعوض یہ کمکتاب بہت جامع ہے ادراس وقت تک اس مومنوع پر اُرد د کرکتاب بہت جامع ہے ادراس وقت تک اس مومنوع پر اُرد د میں کوئی کتاب اس کے بیٹے کی نہیں کبھی گئی۔ (۱) قادری صاحب افترش نانی کو نقش اقل سے مہتر بنا نسک لئے کوشار

قاددی صاصب نقش نمانی کونقش اقل سے مہتر بنا نے کے لئے کوشاں تھے چانچہ دوسر سے ایڈلیشن کے دیبا سے میں دہ تحسر ریر کرتے ہیں کر ، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے ایڈلیشن میں حزت منظر تانی اور ترمیم و درستی ہی مذہو بلکر کتا ہے و دوبارہ لکھ دگوں لیکن یہ بڑا کام تھا۔ سوچہ اور ادادہ ہی کرتا تھا۔ حتی کہ پاکستان حیل آگیا اور کراچی میں آکریس کیا۔ بیاں گر کتا ہے اس قدر مانگ دیمی کہ میں حدان رہ کیا۔ ادھ آگرے کے بیٹ لیڈ کا اصاد، ادھ رمانگ

میران ره کیا . ادهر اگرے کے بہت لیز کا امراد ، ادهر میر مانگ میرے امادے کتاب کو از سرفو تکھنے کے متعلق سب ره گئے۔ اور عافیت اسی مین خطر آئی که کتاب جیسی کچے سے دوبارہ چھپوا دی جلئے چنا نچر بین طرخانی میں ترمیم اور حذف و اصافہ کرنا گیا اور سچاس

پی بی از معنع بھینے کے التے بھیجا رہا - آخر کتاب دوبارہ جھیپ کی - الحسمد للبند - (۱)

مولانا کی کست خرمیسے بیات واضع سبے کرامہوں نے طبع دوم میں درستی وترمیم اور حذف واضافہ کیا اور پوری کتاب از مرنو ترتیب بنیں دی البتراس کو دوبارہ برشے خور سے دیکھیا اور جن جن باقیل کو انترونروری واہم سمجھا وہ بھی اس میں شامل کر دہیں اگر کسی نقاد نے کھا تھا کہ "انداز بیان سادہ و بیسمزہ سبے" تو مولانا نے ہیں کی دِل دہی کے سئے اپنی زبان اور بیان پر بھی نظر تانی کی اور کسس طرح ان ترامیم واضافی کی کعد بعد دوسرا ایڈلیٹن ایریل کا 19 میں

لی اور اسس طرح آن ترامیم و اهنا و ست بعد دوسرا اید ست ایدیل ۱۹۵۰ میس له حادثست قادری ، مولانا ، دامتنان تاریخ اُرُدو ، محوار با لا ، در بیاجید ، ایدگیشن دوم ۱۹۵۶ و ،

غزيزى دِيسِي ٱگرەسىھ شائع بۇا.

تعیرا آیرایش می دوسرے ایرایش کے مطابق حرف نئے دیبا بچے کے ضافے کے بعد جوں کا توں 19 اور ایجو کیٹن کر پھی سے اود و اکادمی کراچ نے شالع

آغاذ اُدد سے قبل كاحال تحرير كريني موسے عولاما كيسے بين د.

سر حقرت عیلی الدام سے صد م سال قبل گوتم بدھ،

بانی مذمب بدھ اور مہا ہیں، بانی جین مذمب ببتکروں برس بیلے آئی۔
قرم کے ورد و مندوستان کے وقت سندوستان کے قدیم اور اصلی باشند کے
مندوستان میں محتقف زبائیں ہو سے منفے ۔ آدیہ لوگوں نے اپنی زبان
سر کرت کو رواج دیا بسندکرت بی ورث کہ سانی و اوبی و علی تیت
سندوستان میں اس زبان کو اس قدر ترتی ہوئی کہ سانی و اوبی و علی تیت
سے دنیا کی مبترین نباؤں میں ہمن کا شمارے ویک کروش زمانہ سے صدم مال کو ورث کا در اور و علی تیت
سال کو مت کرنے کے بعد سندگرت کو زوال شروع ہوا۔ اور منتا ہے موالا

زبانی جن کو بداکرت کسنته بی بسنگرت کی میگر سلینهٔ الکیں .

۱۱ براکرت د با نوس میں ایک سورسینی پراکرت متی جو برج ایسی محفوا کے علاب نے سے شرف ع بہوکر پنجاب ، سندھ ، بھار اور الوہ تک شائع والم میں ایک ایک شائع کو برج بھا شاکھتے ہی دین مقدا کی زبان - بیرسب شایا وسی تقی اور تعذی کو برج بھا شاکھتے ہی دین مقدا کی زبان - بیرسب شایات کے دسینے تعدید کا بدار مرف کے بوالی تقا بحضرت عیدی سے نصف صدی تبل امی بین کے راج دکرا جیت کے درباد سے ایک بیشرات وادی نے برج جاشا کے واحد و تو برا مراب کے دیا ہے۔ بیشرات وادی نے برج جاشا کے فاعد مرتب بی بیان کے ایک ایس بی بی بیان کے ایک بیادی وجودہ و بان کی کرتے ہیں ہو ایسی بی بیان کے ایک بیادی وجودہ و بان

حامرتن قادى بولانا " داشان اريخ افدو : محولها لا زهيرا الدُلس في م

تاریخسے اس بات کو پیا چلاسے کرسکندراغلم نے تصرت میلی عدیالتلام سے
مال قبل مبدوشان برچھ کو اس دقت بھی میاں برج بھا شا رائج تھی۔ وو و وسے
مدود اسلام کا دور شروع ہوتا ہے لیکن ورود اسلام سے قبل بھی موسد و شدوشان کے
ما بین سلسانہ مجارت نائم تھا۔ ع یہ مواعل مبند بر شجارت کی خوض سے آئے تھے اور اینا
مال فروضت کر سے مبند و شائی مال تورید کر لے جا الکی اگر تھے سے کیکن بر صرف تجارتی لین
وین بی نہ تھا بکد الفاظ کا بھی اول بدل ہوتا تھا۔ اور اس طرح بہت سی جیزوں کے
علی نام مبندوشان کے دوگوں کی زبان میں کھکی بل جا ہے۔

4 اور سے ۱۹۷۷ء کیکسیلمافل نے مہدوستان پرکئ بار <u>جلے کئے ۵ رعیہوی</u> مطابق ۸۹ ہجری میں مخترین فاسم کی سرکردگی میں سندھ پر حملہ ہوًا اور مھر ۱۲۷ عیسوی مطابق ۹۹ ہجری تک مثنان کا علاقہ صلی فوں کے قیصنے میں اُگرا اور مھرسلما فوں کے معطنت سندھ برصد بین تک قائم وہی۔

بخانچہ این حقل اود سودی ہودمویں صدی علیوی ہیں سندوسّان آکے اسینے مفرنلے بی تحرم کرننے ہیں :-

مسنده مین سلافی اور مبنده وک کی وضع اور معاشرت اس قدر یکسان ہے کہ تمیز کرنا مشکل ہے۔ دو فرق توموں میں نہایت اتفاق و ارتباط ت امر ہے، عربی وسندهی دو نول زیابی رائیج جیں۔ اور ملتا ن بیس ملتا فی سے ساتھ فاری تبان بولی جاتی ہے۔ (1)

4 4 4 ع میں بکتگین نے پنجاب پر عملہ کر کے پشادر تک کاعلاقہ ایسے قیصنہ میں کو لیا تھا اس کے بعداس سے بیسٹے ملطان فمودخونوی نے اسوا و تنا ۱۰۲۷ء ویعنی شائیس ( ۲۷) مال میں سترہ ( ۱۵) چلکے کر کے پشاور، مثان، کا مغر قفوج، گجرات اور منظوا پر قبصنہ کر رہا بھت .

وا) ملترس قاده ي بولفا "دلتان بايخ اردد" كرايي ايجيئين برلس، ١٩٦٩ ح (مّيرا الدُّلين) ص ٩٠ -

فاندان عنسزنی فرق فرق و مراس که مکومت کی . لاموراس کا داد الحکومت را به مناف الدایرانی بین او به مناف این بین مین اور ابل بند که ساخه مقدم منافرت این دین این ناوی بیاه مرقم محتققاً قائم رسید مین کا لازمی میتیدید کا کرملا اور نصر متنامی الفاظ این زبان مین طالب متروع کند اور ال بند ندید مین عربی ، فادی و ترکی زبان رسک الفاظ این زبان مین شامل کهدید.

## أزدوريان

اردو زبان کی است. ای سئے مختلف نظریات ہیں اور بریات بھی تحقیق طلب ہے کہ اس نبان کے ایسے اُدو کا لفظ کب سے اختبار کیا گیا ۔ یہ یات تحقیق صد نابت ہے کہ مغلوں کے دانے سے کم اندو اس میں مداردو برخی لفظ اشکرو دستگر کا اس کے معنی میں اتمال ہونا شروع ہوا ،اس سلے می کیم سیریشم اللہ قادری تحسد در کرنے ہیں !۔

" امبرطاو الدین جوین کی ماریخ "جهاس ت اور و دوربر سیمالدین فضل الله ک " جامع افزاریخ "سے معنوم بوقا ہے کہ میکٹیز خال اور اس کی اولاد کے زمانے میں مثل باد شاہوں اور بادشا ہزادوں کے فرود کا بوں اور شکر کا بوں کو اردو کرما کرتے تھے بیمان بک کر ان کا مشتقر عکومت بھی اورو کرمانیا تھا اورو آقرم

کات بیم نام اردو بالیغ تما . چنگیزخان کے دنسرزند وجی خان کی اولاد نے دشت قبعیا ق اور

روس وبلغزادی ایک وسیع محرست قائم کرلی متی اس کے عکران جب کمی مهم پرمنتقرسے دوانہ ہوئے تو تو تو تی عمون آئی قیام کیا کرتے تھے جس کے باجست ان کی سنگر کما ہیں اُدور سے مطلآ ( ) کہنا تی تقیں اور فاد انہیں فوانین اُدور سے مطلآ کے لقب سے شہرت ہوگی تھی اور ا

<sup>(</sup>١) مشرالله قادري عليمستيد" التكوفيم" كامنو، فالبشد، س ن من د د (١)

تادیخ سے پتاچنا ہے کہ حسد دی چیکرخاں کے بدر مطان شمر الدین المتش کے دوئے سے سلطان عمر الدین المتش کے دوئر سے مطان عمد کی اور سے مطاب عمد کیے اور تقریبا سوسال کے مبدرتان کا شامی خطران کی گگ و نادگا میدان بنارہ بہی زمانہ نفا جب ہندوشان میں اددو کا لفظ الشکر کو اسٹر کیا ہوئے ہے۔ تقدین قامنی منہاج الدین کے اس آل سے جو تی ہے :۔

بوں مکس عظم الف خاں نشکر کا بھون ناگور لور و با مکس خیرخاں ایشاں را مقاومت رفت ور حوالئ سندھ مکس خیرخاں از " نحب عزیست کرکستان کرد و میطرف اردو سے مغل دفت و بدرگاہ ملکوخان مجسست " دا) شمس النین عضیعت نے مجاب کا کہت " ایس خیرفت ایس" میں جو ۸۰۱ ہو میں تھور کے گئی ہے اس میں مجی لفظ " اردو م کو س شے کو گاہ " کے معنی میں کہ شمال کیا ہے۔ ۱۹۳۶ ہو میں صب باہر نے مبندوشان فیج کما تو د بی واگرہ کی فیچ کے بعد فتح نے رواز کرتے وقت ا

بہر سے جندوساں جو میں وربی وربرہ ہی ج سے بعد مست رواد فرے وست ا مشکوکو "اردوشت نفوت شعاد" سے نام سے موسوم کیا ، بابرا کبر اورجہ بگیر کے دور کے مؤر توں نے میں اُردو کو لشکر کا اسکے معنی میں استعال کیا ہے ، ان تنیوں با دشا ہوں کے دور میں جو مصلح دھا اسکے ان برمعی نفظ اردوات کر ہی کے معنی میں کہما ہوا ہے ،

بیکن امیرخسسروسک دیوان سک درباج سندیتا چلنا سند کر امنون سندی اسیت دیوان سکم دیبا بچه می اُردد کلام کو مکلام سنددی مهکه سند اور اس زملن میس بواهال کی مخلوط زبان مینی اردد کرهی مندوی بی کهاجانا تقا اسس سیسلید مین مولانا قادری رقم طرار

ئیں ا -

كلام سنددى فراستدين ودسرى تسديم كاب ميرالادلى وسيعج منطان المنائخ حضرت نظام الدين اولسي ا كما أيك ماص مرية حمرت متد مادك مووف برمير فورد كى اليعنب اس مصفرت ابا فريد كركي كالك وليمينتعن كماسية ومود مرزبان مندى ادر عي بعض قديم تحريون می اردو زبان کوزبان سندی کها گیا ہے مین (۱)

قادرى صاحب فيداكس بايت كى وهناصت بھى كى ہے كر تيرهوي صدى عيوى سے سولبویں صدی علیسوی کر جهال جهال مبندوت نی زبان کا ذکر آ پاسینے وہ اس طرح ہےسے كرينجاب كريزگورك اقوال كوينجابي ياشاني كها كراسيد ابل مجوات كى زمان كونجرانى ا بل دكن ك زبان كو دكن اوركهمي بلاا خنبار ان سب زبا فوركو زبان مبندي مي كمريا كميا ہے دبکین ذرح ۔ بلی و آگرہ کی زبان کو اکٹر زبان " مہنسدی " ہی کہا گیا ہے۔ اس جلعے یں مت دری صاحب کیمنے ہیں ہے

أورسيني براكرتون فيغرز مانع بي مسد مختلف علاق یم منتف شکلیں سیدا کر امتیں جو امتیاز کے بید مقای ناموں سے معروفیں ادد دنبان اکرمی ان سب بونبول سنے مل کربی ہے۔ بھربھی اس کا احسیلی سانچد ہی اور نواح دہلی کی زبان ہے۔ اس کا جوت مدیعی ہے کہ دوسرے صوبوں کی مفنوص زبانیں اب مبی الگ الگ رائج بیں لیکن موجودہ صور حا متده کی زبان دہی زبان مندی سیے جس نے اب اردو کی شکل اختیار کر لی ہے کا ا لبکن شدی کے ساتھ ہی اب رہان کو رہنمہ ہمی کہا جانے لگا ۔اس وقت نظم اردو کا نام بعی رئیمتری تھا۔ رئینے کوان مدنی میں ستمال کرنے سے علادہ فارسی شعرار اس کلام کو بھی رخیتہ كت مقرح مندف زباول عدم كبسمد فديم خواشد أدوك كام مي فادى ومندى

<sup>(</sup>I) ما يُرسن فادري بوللنا" واشان مايريخ اردوره محوله بالا . (تمييرا الميريشن ، م 11 أ

الفنآ - ص ۱۲-۱۱

دون زبانین بی بی بوقی تقین اسس دئت اس کور تینته کها جانب لگا - اردو چونکرع بی و فاری اور مبدی و ترکی سے بل کر بی سبے اسی مناسبت سند اس کا نام می زبان رسینه مولکی اور انبیوی صدی عیسوی کمس اس کور مینته بی کها جانا ر با - اس امر سے نثوت بی سعدی کا کوردی ، فائم چاند لیوی امیر تقتی میرا و در زراغالب کے اشعار پیش کیے جا سکتے بین .

یی خبنتاه اکبر کے زبانے سے شائی سٹکرو اسٹکر کا اکو اردو سے معلی کہتے تھے ادر نشر کے بازار کو" بازار اردو میں اردو عام طدر کے بازار کو" بازار اردو" یا اردو بازار "کما جاتا تھا۔ اس سے پتا چیتا ہے کہ اردو عام طدر پر ارشکر کا ہوں میں بولی جاتی تھی جس کے مسبب اس کا نام " زبان اردو" یعنی ابل نشکر کی زبان مشور ہوگیا۔ اور بعد میں کرت استعمال احد سہل انگادی کے مسبب فظ زبان میں ترک کر دیا کیا اور صوف" اردو" ہی کسنے لگے۔ اس قول کی تصدیق سید انشار المتار خال انشاء کے اس قول کی تصدیق سید انشار المتار خال انشاء کے اس قول کی تصدیق سید انشار المتار خال انشاء کے اس قول کی تصدیق سید انشار المتار خال انشاء کے اس قول کی تصدیق سید انشار المتار خال انشاء کے اس قول کی تصدیق سید انشار المتار خال استان کیا کہ اس قول کی تصدیق سید انشار المتار خال استان کیا کہ اس قول کی تصدیق سید انتان المتار خال استان کیا کہ کو اس کا کہ کا میں کو استان کی کسنے کے اس قول کی تصدیق سید انشار المتار خال کے استان کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کینے کے کہ کو کہ کا کہ کی کرنے کا کہ کیا کہ کا کہ

" فومش ربایان آنجا د دارالولانت شا هجهان آباد) سفن شرح از نبان بإشنے متعدد الفاظ و لچیسپ جدا غودہ و در کیصفے حرارات و الفاظ تصوب بحاد مجردہ نریانے تازہ سوائے زبان باسسے دیگر بہم رسا نبرند و براددہ موسوم ساختندہ کرد)

مولانا قادری نے تیجھنیق یہ بات نابت کی ہے کہ لفظ "اُردو" کا کا استعال تناہج ہاں کے نسانے بعنی سرهویں صدی سے شروع ہوگیا بھا۔ اس کے متعلق ادر نگ زمیے عالم کی شاہج ہاں کو کیکھنتے ہیں ا۔

مه آن منسفل معالی کردر زبان مندی از دستخیاخاص رقی فرموده شاید این معانی است ۲۰۵۰

<sup>،</sup> انشادستيدانشاءالله فال ، ورياك مطافت م م -

<sup>(</sup>١) حائد من فادري مولامًا ، مواسَّانِ ما مريخ اردوم محور بالا (تعيير الدُّينِ ) . من ١٢ ،

ا مقارمین صدی کے دوران متع اسے ادو کے میننے میں تذکر ہے کیمے کئے ان میں سمی اددو کو مبندی یا رسینے ہے ان میں سمی اددو کو مبندی یا رسینے ہی سے نام سے موسوم کیا گیا ہے بعض لوگوں کی تحرید ہے اس بات کا بھی شبوت ما آب کہ وال میں ہے اطراف و اکن من میں لولی جانے والی زبان کو اردو کہتے تھے چنا نچر مولانا ہی تقر اور سال کے آگاہ و بلوری دکتی نے میں دری ادرو میں تقلیس کیمیس تو دیباہے ہیں ان کی وجم تقلید کیمیس تو دیباہے ہیں ان کی وجم تقلید کیمیس تو دیباہے ہیں ان کی وجم تقلید کی دریا ہے۔

انسب رسالوں میں شاعری نیں کیا ہوں مگرصا دالیہ سادہ کہا ہوں مگرصا دالیہ سادہ کہا ہوں مگر صا دالیہ سادہ کہا ہوں کیا داسطے کر دہنے دالیہ بیاں کے اس بہائے سے واقعت بنیں ہیں۔ اسد بھائی برسا نے دکتے زبان میں میں ، " (۱)

اس سے برہمی واضح ہوتا ہے کہ اس زمانے میں" اردو " صرف و ہلی اور اس کے کرد و نواح کی زبان کوتصور کیاجا کا تھا۔

مولانا قادری نے بیان کیا ہے کہ حب شا بچہاں نے دبلی کی تعیروتر قی اور وسعت و آباد کاری کی طرف توجری قر آیے خطیم اسٹان لا اٹ بعد کیا۔ دہلی کو شا بچمان آبا در سے در درم کیا گیا قلعہ کو قلعہ معلی اور شاہی نشکر کا اکو الائے معلیٰ کہا جانے لگا اور جیب اردو زبان مجی قلعہ معلیٰ میں داخل ہوئی تو ا<u>ردوئے معلیٰ</u> کے خطاب سے فوازی گئی ۔

مولانا فادری کے بیان کی تصدیق مرستید احمدخاں ادرمولی حبالغفوخاں نت تج ددنوں کی کمتب سے ہوتی ہے۔ سرستیدا حدخان تیجھتے ہیں ؛ مب کہ شاہجان بادشاہ نے ۵۵ -۱۰ مطابق ۱۹۲۸ء میں شہرشاہ جہاں آباد ، آباد کیا ادر سرعک کے توگوں کا جمعے ہتا اس

<sup>(</sup>١) حايدن قادري مولانا" وأستان كاريخ اردو" ، عجار بالله (تعييرا أيدلين ) ص ١١٠٠

والمستعين فادسى زبان اورسندى معاشابهت مل كمئ اور ليصفه فارسي فظور ادر اكثر بهاشا كيدنفلول عي ببب كرث وسنعال كتنفيرة تنديلي موكمي غومن كر نشكر ما وشابى اور اردوك معلى مين ان دونون زبا نداى تركسيب سے نئ نبان پیدا موگئ اور اس سبب سے زبان کا مدود انام موا بيم كزنن امتعمال سعد نفظ زبان كالمحذوت بوكراس زمان كواردو كمين عَلَى وفية رفية اس نبان كي تنهذيب اورآراً ستكي بوتى مي ببال مك تخييناً ١١٠٠ ه مطابق ١٨٨٨ع كي لعين اور مك زيب عالم كرك عهد مين شعر كينا متروح بوار ون مولانا فادرى اورسرستيداحدخان دو فل كے بيانات كى نائىد مولدى عبالغور نسآخ كيمندره ذبل بيان سيريمي دين سوجاتي سيد: " نباين أدود أروزمرة شهر دبل كو كيت بين اس شهر برفديم الآيام سے برابرزبان سندى مروج مئى برشخص اس زبان بير كلام زيا تقا حبب ٨٨ ٥٥ بيرسلطان معزالدين مشهور مرشهاب لدين محدعوري ف عك بنديرچاها تى كى إلى بندكوشكست دى - دائديتوراكا كام تمام كبابك مندسلاطبن غورك تفضف اختيارين آياء رفة رفتة زبان بلم ين نفط فارسى، عربي وتركى متأكيا. حبب محد شاه بن تغلق شاه سرير

میر خبل سلطنت کے دوال کے ان لوگوں کو دہلی میں بلا کمیا ، اس نقل م حرکت کے باعث بہت سے انفاظ دکتی ہمی زبان دہلی ہیں ہل گئے ، یہی انداز گفتگو آخر عہد جہا کگیر ما دشاہ تک دیا ۔ لیکن جب شاہجماں

آدائسے سلطنٹ ہوئے تو باشدگان دہلی پر یہ ایک نازہ بظام کیا کہ ان کو شہر بیں رہنے نہ دیا ۔ دلی گیر معروف یہ دولت آباد بیں بیسچ دیا اور

۱۱) سرستیدا حد خان به آناه القلادید تا کان پور، نامی پرلیس، ۱۹۰۳ع مس۵-۱۰۰

رق بوت کاد ریان اردوی بری سروح بوی - ۱۱ به بات حقیقت سے کم عملی فروس کی میں جول اور اتحاد وا تفاق سے
زبان هزورت نز بوتی ہے اس کے اردو بھی اس اختلاط کے سبب متاثر ہوئے بینے
ند رہ سکی ، خیائی جب آئیں مہندونتان میں آئے تو اپنے ساتھ " زُند" کا سے جو بعد
میں سنکرت سے نام سے موسوم مو کئ ، بودھ مذہب کے دور میں بالی زبان کو فوج
بلا اور جب مہندونتان میں عولوں کی آمد ہوئئ تو سیاں پر بھانتا کا دور دورہ متا اور سے
پنجاب دسندھ ، او بی و بہار وغیب میں عام متی اس کے متعلق مولانا فحر حمین
اُداو " آب حیاست میں کیلئے میں ، و

" اتن یات برشخف جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان بنح ہماری اردو زبان بنح ہماری اردو زبان بنح ہماری اردو زبان بنح ہماری اور و زبان بنا وہ الی نبان نہیں کہ دنیا کے پردسے پر سندوشان کے ساتھ آئی ہو " (۲) مسلمان اوّل اوّل سندھ دینجاب میں وار دہوئے ان کی زبان سے برح بھا شاہی مناز ہوئی اور بست سے اسلامی الفاظ اس میں شامل ہونے ساتھ ۔ منوجری برح بھا شاکے بمی بہت سے الفاظ مملما نوں کی زبان میں گھل بل گئے ۔ منوجری منائی مسود سعد سلمان ادر الوعبد الله و عنی سدہ کے کلام کا مطالعہ کرنے سے زبان رہ ہوسے تا ہے۔ نواز در الوعبد الله وغیر سے مائی ہمارے سے زبان رہ ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) نساخ مولوی عبد الففورهان "رساله تجنیق زبان رخیته مطبوعه ۱۹۹۰ ع ، محاله "طنان ایخ اردد" موله بالا ، ص - س - س - ۳ (۲) آزاد ، محدمین " آب عبات " مجواله" واشان تا دیخ ارد " محوله بالا ، ص ۲ ،

جب میلان فاتحین آگے بیٹھے تو پنجاب و گجرات اور د مِل مک اُردوی اُت ہوت مو گئی۔ حضرت امیر خسرو (۱۹۵۶م) اردو زبان کے سب سے پہلے شاع اور ان کی تعینی عن خالت باری اردو کی سب سے پہلی تھینی عن ما فی جاتی ہے۔ ان سے ہی ایک اور سم عصر بزرگ خواج سید اسر عن جبائکیرسمنا نی نے بھی ۸۰سم اِحدیں اردو کا ایک رسالہ \* اخلاق و تصوف \* پر تصنیف کیا جمیز ندر علی در دکا کوری کے بقول بر اردوکی پہلی تصنیفٹ ہے۔ اس کے متعلق میصلے ہیں ا۔

میدامنرت جانگیرند این سیط سے ایک بزرگ مولانا وجرالدین سے ارشاد اس کو اردو نیان میں رجر کو اس ند نیم را ران

ایہ میں میں میں میں میں ہوئی۔ سندی کہا کرتے مقعی نخود بھنے کیا ہے بین نے اپنے بزرگ کے پاس خود اس کنار کو دکھا ہے ہیں (1)

جی وقت مسلمان دیلی می وارد سوئے تو دوآبد دکتگا اور بخبا کے درمیان کاعلاقر) میں برج معاشا بولی جاتی متی در بل اور اس کے گرود فراح میں بولی جانے والی زبان

سر دایدی ، برج بهاشا اور داجیتهانی کاستگرید. گرسین نے سر دایدی زبان کود بل میں شامل کردیا مالانکر و دکوئی هلیده زبان که دانند کستی نمبی سے کبوکر و دریانی اودو سے بحرگیار برویں صدی بی نور و دبلی میں بولی جاتی سی اس میں اور اردو میں بہت

كم فرق-

سنیخ عبد لقددس گنگری د ۹۲۵ می اور امیر رو (۱۳۲۵م) د بلی کی زبان کو مدودی بستی خید لقددس که است بوئی مناوی که است که اورد کی ابتدا کهاس سے بوئی مانظ مجدود خاص شیارتی اور مولوی محدمی تنام معندے سیار لمصند فین باعث با عشب مرت و نمو اردو کو متنانی مین مینانی سیارت کے امرت و نمو باخل بیات میں مینانی سیار مینان کے امراد دکارود کا مولد اگر مجوین باست می کم بر و بلی میں امیان سے بیان سے بر کارود کا مولد اگر مجوین باست می کم بر و بلی میں

۱۱) درد کاکوردی . میزندرعلی " ارد دکی اینداه " زمفون " نیگار"، محصنو، دیم ۱۹۲۰ ش

یل بڑھ کر سجان ہوئی ہے۔ نیٹیج اخذ ہوتا ہے کہ اددو کا تولد اگریج پنجاب ہے گریہ

د بلی میں کی کرجان ہوئی ہے۔ مان دراحمہ اندار مرکز

مولانا حائد سن فاددی کا نظریه اسس مختلف سے وہ اس بات کو تو تبلیم کے میں کہ اردو کی ابتدار پنجاب سے بوئی کیونکر پنجاب پی محالان کے متعلق قبام مختلف الک اسلامیہ کے مداروں کی ابتدار پنجاب سے بوئی کیونکر پنجاب پی محالان کے ایک اسلامیہ کے مداروں اور ان کی فرورت وصورت بدیا کردی ، اہل بند دوسری زبایش بولت تقے بمحالان کی زبان خاری می خودت پدیا ہوتے ہی ایک نے دوسرے کی زبان سیکنی متروح کردی ہو کی دبار تا می درس کی زبان سیکنی متروح کردی ہو کی دبار وہ کسس بات کوئٹ کے کے ساتھ ساتھ مولانا می سی آذاد کے اس نظریہ سے سنتی بین کرا دوو دہلی ، متھ اور آگرہ کے کرد و فول کی زبان سیمے ۔ اور وہ زبان جس کا ذکر دہل باکرہ اور متر کرا کا دوونوں مقا درا میں برج بھائنا ہمی متی ،

ل. احد اکرآبادی کاخیال سے کر ارود کی تصبیل مخرد اود اگرہ ر اکرآباد) بین کی ہے اسے اس فول سے جواز میں وہ کیستے میں د-

" اس امر کے بوت بی کائی ووائی شادت بلتی کاس مخدوا زبان نے عدد کہری بی ایک کل اختبار کرنا شروح کر دیا تفاجس بی کہر کا منیا بانار بھی ایک معقول صدیک محدوما ون ثابت ہوا۔ بیصقیت ہالے پیشے بنظر ہے کرتھڑیا اسی رمانے بیں بی کام دکن بیں بھی جاری تفا اور کما جا کہا پیشے بنظر تھوں دیکھنے پریے بات بھی سائے آئے ہے کہ اردو جی زبان کا نام بیک بہن بنظر تعق دیکھنے پریے بات بھی سائے آئے ہے کہ اردو جی زبان کا نام کری ہوئی ہے اور اکس کی تفایل اگرہ ہی بیں ہوسکتی تھی۔ کیونکہ اگرہ خود برج بھانتا بیں تبائل ہے وکن بی جو زبان بن رہی مق اکس کی بنا وکھی بول برائی جو براکرت بوسکتی ہے کہونکہ اکس وقت دکن بی باکرت ہی بول بان منی مؤلفت آئے جیات کو بھی اسے معاطر بھوا اور

موضین مابعد می آئم بند کرکے اسی دگر پر بیلتے رہے۔ " فرسیسر" بیل بیرو کے بیان سے بیر بات مصدق بوجاتی سے کہ دکھنی ایک جداگانہ بولی متی " دا) برگا کر حیب کر وجائلی کے بعد شاہم بان نے دہائی و دارا نحظافہ نبایا تواس کے بعد می عرصے میک اگرہ مد صرف ابل علم وادب اور ابل شو و سنی کامر کر نبا دہا بلکہ عام سیاسی اسرو تدابیر اور منصوب میں آگرہ ہی بیلی علم عامر بیسنتے رہیے کیونکر مغلب لطفنت کا پہلا دال نحلافہ آگرہ ہی تھا ۔ اس سے تیربات قرین قیاس بی بنیں بلکر بھینی طور بریمی جاسکی سے کرشالی سند می تفکیل اود و کا کام آگرہ ہی نے آنجام دیا ۔ اب اس کوسولت آگر آباد کی بدنصیبی کے اور کہا کہا جاسک اب اور میروہ و دور بھی کچو ایسا افرائفری اور انتظار کا تھا کر ہمارے محققین و مور قبین کی توجہ بھی کس طرف میڈول نہ ہوکی ایک خاص بات بر کر ہمارے مقتقین و مور قبین کی توجہ بھی کس طرف میڈول نہ ہوکی کوئی اسمیت نہ ہی کہ متی اگر آگرہ سے ساتھ سر سے احتقائی و معایرت نہ برتی گئی ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وزندائے دیان اور و کی بدگر سے سے می کا میں اس سے تھی ہوتی ہوتی ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ

بای بهرتغفی و سستن سے آج بھی اس قول کی نصدین کے سیلے بیں ہم صفو بلکرای نے اپنی کناب معلوم خصر میں ارتقائے اردو کا جوخاکہ بیش کیاسے اس کا ایافقیاس

یہاں پیش کرتے ہیں :۔

U) ل احمد اكبرآيادي: اوبي تاترات ، كلكته المجن ترقى ارود (منهد) ١٩١٨ ع ، ص ٢٠٠

کی شخبان شهورعام میں ، مکانات ، اقات اور است یا کے تام مهندی ، یا
مهندی فاری آمیز رکھ سے اود محل میں مینا یا فار سخوایا ۔ بیر سب جبلعت ابعد
سے سامان ہیں ۔ مگر اس کو بھی زندگی نے مہلت مذری امی خلاست تا تیا دیما
کر اکبر فام سخا جقیقت میں جیسی قدم اکبر نے ہندیوں کی طرف کی متی اگروہ اورزیا
در ایو و کی صورت اس وقت میں رہا تھا ۔ دہلی کو اس فیفن کری سے جارا در اگری
میں مقرر کیا تھا اور مہنی و واضح رہے کہ اکبر نے اپنا پائی تخت اکبر آماد داگری
میں مقرر کیا تھا اور مہنی واضح رہے کہ اکبر نے اپنا پائی تخت اکبر آماد داگری
میں متابع ہو جا گئی کے وقت میں رہا تھا ۔ دہلی کو اس فیفن کری سے جو اصح سے
در تی ہوئی کر کیا ہی کہر کہا و سے شاہج ہاں کا دل اجباء ہوا اور دہلی ماب یا
تری میں شاہ جہاں سے وقت میں اور و دفتروں کی زبان فارسی منی مگر اور واس کے
موزا سے ۔ باونناہ کے درباد و دفتروں کی زبان فارسی منی مگر اور واس کے
حدیمی زبان سے ۔ باونناہ کے درباد و دفتروں کی زبان فارسی منی مگر اور واس کے

یه ایک تادیخی بات سبے که کبرآباد ( اگره) میرمغلید درباد سکندها کم رسبنے تک نیان پس روانی آجلی تنتی . دورا ول سکے شعر اسمے کلام پس سندی فادسی اور ارد و کے العن اللہ عمرُ اسلنے ہم رہ

<sup>(</sup>۱) صغیر بنگرای، «جلوهٔ خصر» ص ۵۵، سجواله « اوبی نا ترات ج. از ل. احسمه اکبر آمادی ، محوله بالا ، ص ۱۶۸ -

ادر من بی سر مسک می بود افتی براس انتشاد کا دُور تفا لهدا آگره کی بی بساطِ
علم و فن بجبی ندره سسکی کپیشعراد واُدباد شا بهبهاں سے ساتھ دہلی گئے۔ کپھ نے
اور نگ آباد کا رُرخ کیا بھر مہ گئے سفنے وہ بھی بیسونے کرکد اس آگرہ پائیہ شخنت
میں دہا در شعرار و اُدبا بی ابی قدر دانی جو شاہی دُور بی موتی تقی ممکن منہیں تو وہ
بھی با دل نا نخواست د بلی جا ہیے۔ لہٰذا جب ان با کمال کوگوں نے دہلی بینے کرب طِ
شعروستن بھرسے بچیائی تو مقا می جو سرخ ابل کو بھی اُمھر نے کا موتی ملا۔
اُگرہ سے نقل مکانی کر سے دالوں میں سراج الدین علی ضال آرز و اور مظہر جان جانا اللہ علی مارہ دار نقا اور مقدمین میں ان دوحقرات کا ایک خاص مقام سے۔
میں دُور متقدمین میں ان دوحقرات کا ایک خاص متعام سے۔

مرزا مظهر جان جاناں کے سلط میں مصنف می گل دیونا " تحریر کرتے ہیں :" مرزا مظہر جان جان کے اس نے اس خارزار کو ایسا چھانیا کم
شاعری ساجری بن کمی میراپنے ذور طبع سے اچھو نے مضامی وادواری
تکسوریان اور دوسیم دلکت میان در کرکہ جا میرو ترقی

ترکیبوں اور اردو کے دِکسٹس محاوروں کو کسی طرح بر ترتیب دیا اور ان بی وہ فو بی پیدا کی کر ابیام اور تعبین وعنیب رہ صن کے تفظی جو ہندی دُد ہوں کی بنیاد سف اسے سب معول گئے۔ حزیں، بیان، حریت فقیہ و در د مندنے ان کے سامنے زانوے ادب تنہ کیا اور میرومرز اوغیرونے

ان دو صفرات سے بعد صدات میں مرتبی میں پر یہ پولید اللہ کی سفیمیس مردا فالب کی سفیمیس مردا فالب کی سفیمیس ابدور ہے کو چیاخ و کھانے کے مراوت سے مفال سنے اردو شام کی کے مراوت سے مفال سنے اردو شام کی کے ملا وہ اردو نشر کو جیسا سلیس وسہل بنا و با ، حو نبا اسلوب و انداز بخشا اس کی نقلید و جمین آج تک جاری اور جاری کے نام اس مرتب کی بیاں بیموم کرنا ساخ ہوا نہ ہوگا کہ تطویل غالب سے جارال قبل نواحب غلام مون تاب جا کہ مراز کا اللہ میں بیخر کی بڑی قدر ومنز لت کرنے سفے مرتب کیا جو احداء میں شائع ہوا، غالب بی بیخر کی بڑی قدر ومنز لت کرنے سفے مرتب کیا جو احداد مولان میں سے اندان کو سے سفیمال کی سام میں اندان کو سام کو اندان کو سام کو سام کرنے سفیمال کو سام کی سام کو سام کی سام کو سا

جراًت بی آگره سے بی نقل وطن کر سک سکتے تھے اور میرو نبائے شعر وسخن ہیں ام پیداکیا. بہرکیج گیبو سے اردو کو سنواسف میں امل اکبراً باد کا بھی بڑا ہا تھ رہا ہے گد ان بی سے بیشتر کی عُزات گڑی و وگوشٹ نینی سک سبب ان کی شعری و اوبی محدا منظرعام برند اسکیں نظیر اکبراً با دی کی شاعری بربھی کس عہد میں توجہ دی جانے

ردد عكيم عبدالحيّ " فحلٌ رهنا" مجوالة اوبي تأثرات از ل. احمد. اكبراً بادي من المراه المراع المراه المراع المراه ا

لگی جد مگر بدنظر غائر دیجها جائے تو تنظیرسب سعد پہلے فطری و دوا می شاعریس اور اس می کده شاعری میں اشار مدید اردو شاعوی کے مین میں ہوتا ہے۔ اس کی داغ بیل حالی دا زاد سے پہلے نظیر کمرآبادی ڈال بیکے نقے۔

نام اساتذهٔ کیرآبادی خدمات کا جائزه اک طُول آب موگا میں کسس مقل میں ب مرف ان بی معروف حضرات کا فرکورکروں کا جن کا تذکرته مولاً قادری نے بھی اپنی مکاب" داشان تاریخ آردو" میں کیا ہے۔ ان میں ایک سہتی تبد اعظم علی جفلم اکر آبادی کی ہے ان سے بھی مرزا خالب سے دوابط و مراسم سقے ۔ خالب کے بیخ آ ہنگ میں آپ کے نام بھی فارس کا ایک رقد موجود ہے۔

مرزا رصب على بيك سترور جو تكعنة كمسب سد بيط معنف نشر أردو شمار كي مان بين اكبراً با دى بي بيدا عود ي بيك بيك بيك بيك المت المام وفن كم بعد كامنة بينج من كتصدين مولان حباله يم شور كيم مفون كي اقتباس سد بهي سو عاق سي جومي 1919ء كوالن فقاد "اكره بي شائع سوا مولانا شرر ليمعة بين :-

" واقعه بيسبه كدارد و زبان اكره و درلي مين بيدا سوئ ، اردوسيم على بين نشور عا با كماس نه ابن موجرده صورت بيدا كرلى .

اکر آبادی ہی بیدا ہوسے دہیں نشوو فا پائی۔ "انز سے بھا بننے کے بعد لکھنڈ ہیں آسے " (۱)

د دسرسے مصنفوں کی طرح مولانا قادری بھی اددوکی ابتداء کے متعلق کوئی طوں نظریہ بیش منیں کرستے اور نہ ہی وہ کہی ایک تظریبے سے متعلق نظر استے ہیں کہنوکر وہ ایک طرف تدارد وکا مولد و میداد بنجاب کو قرار دسیتے ہیں گر دوسری جاب

<sup>1)</sup> ل. احسمد اكر آبادى و " (دبى تا تراست ، عواد بالا، ص عام.

وه اس كاسسله برج معا تناسع بهي طالتيين

مبركسف أردو زبان كم آغاز كامئد البحى تك تتناذع فيمئد ب اوراس مند مي اختلاف رائع كالمغائش موجود ب اگراس خاص سانيا في البحن كوفادى صاحب دور ند كريك تواس سے بمينيت ايك عقق ومور خ ان كم منته ميں كوئى كمى نهيں آتى - امنوں نے داستان تاريخ اورد " ميں ابن تحقيقى كاوشوں سے بت سے سند انكت فات بھى كيد ہيں اور تاريخ ادب كے من تاريك گوشوں كو أجا كركيا ہے ہم مياں ان تحقيق جديد كى چند نماياں مثالين پشير كرتے ہيں۔

## أردوكى سيسمهلي نشرى تصنيف

نائر ادد مین دکنی کا ولیت ایک آرمقیقت مجمی حاتی تھی لیکن مولانا مارس نادری کی تحقیق کے مطابق اددو میں سب سے پہلی نتری تصنیف خواجہ سید انتری بھی کی مطابق اددو میں سب سے پہلی نتری تصنیف خواجہ سید انتری بہت جو ۸۰ موسطابق ۱۳۸۹ء میں پیدا میں انتیاب میں انتیاب کی آب میں بیدا ہوئے کی آب میں انتیاب کی آب میں بیدا کا مزاد کچھوچھ شراحت کی آب کا مزاد کچھوچھ شراحت کی آب کا مزاد کچھوچھ شراحت کی آب ایک قلی اور میں سہت جو آئے کل اُنتریدولین کے نام سیوسی کی آب کی مراح کو رحلت کی آب کا مزاد کچھوچھ شراحت کی آب ایک قلی سے جو آئے کل اُنتریدولین کے نام سیوسی کی آب ہے۔ یہ یہ برگ مولانا وجید التین کے ارشا دات برختمل ہے۔ اور مواج میں سیس کی اور اور میں اس کا ایک ایک زندی کی اس کا ایک انتخاب کی آب سیک کے میکن میں مواج کی ایک کا ایک کا ایک دو تا برن کی اُندین کے اردوز بان و ادب کی بی کا ب ہے۔ وہ سوا سیان نام برنج اُدو تا میں قرار دوز بان و ادب کی بی کا ب ہے۔ وہ سوا سیان نام برنج اُدود تا میں قرار دوز بان و ادب کی بی کا ب ہے۔ وہ سوا سیان نام برنج اُدود تا میں قرار بی کر ب

" نتراددوی اس سے پہلے کوئی گاب نابت بہنبی ہے سید اخون صاحب ۱۹۸۸ مارہ ۱۱۸۹ میں بیدیا ہوئے اور ۱۲۰ سال کی کلر کو د بھی متعنق الرائے سے کر ۱۸۰۸ مارہ ۱۲۰۸ مارہ ویں صدی سے بہلے تعنیف تمالیت نتر کا کوئی وجود نہ تعالی بہندیں اتھاد ہویں صدی سے بہلے تعنیف چارسوسال بہلے اددو کی تصانیف کا آغاز ہوا۔ اس میدا سرف جہا تگیر سے رساز تقریف کی دبیا فت سے دہ نظریہ باطل ہوگیا اور نابت ہوگیا کہ دکن بھی اددو زبان کی خیاد پر انتے سے پہلے شمالی بندھی المیراسرد ادر سیراسترف

جهانگیرسمانی نے نظم و نیز دونوں کی بنیاد ڈال دی تقی " (۱)

" خالتی باری کما سال تصنیعت معلیم تنہیں لیکن امیز شرو ( ۱۵۳ م /۱۲۵۵ء ) " نا

184ء مع ۱۳۲۹ء و است داشون سے بڑھے ہیں اس سے " خالتی باری " کو مفقدم دکھا گہا ۔
مکن ہے کہ سیدا شون جہانگیر کی کتا ہے پہلے کئی گئی ہو اور ارد و زبان میں تصنیعت اولیس ہی ہو بہرحال اقلبیت ان دونوں میں دا رئیسے بعق مخفقتین کی شفر ہی " خالت باری " کمی بعد سے معقمت کا کا زمامہ سے تو مھرسے داشون جہانگر کی تصنیعت رسالہ " اخلا ن ا تقدوت " ہی اددوکی بہلی کتا ہے ۔

ارددا دب مین نظم دنتری تصنیف و نالیف کاسبرا دکن سے سریا نصاحانا ہے . تذکرہ "گل عنا " کے موقف چکیم عبالی صاحب سے بقول اردد زبان کی ابتدا، دکن سے بوئی ہے گراسس سیسے میں قالم نیار فتح پوری تحسد ریم کرتے ہیں ، .

" اگراردو زبان یا اردو شاعری سے اس کا ترقی بافته دُور مراد سم بحقواس کا زیادہ سے زبادہ شاہ جہاں کے عمد سے شمار کیا جاس کتا ہے لیکن اس سے مفعود دہ ابتدائی تعزیر ہے جسے مہدوستان کی براکرٹ سے فادی کے

(۱) مَا كَيْسِنْ قَادِرِي مُولانًا،" وأَسَانِ مَا يَحْ ادوو مجولِ بالأ ، ص ٢٨ ( تبيرا البُلِيشِين )

امتراج سے تبول کیا تو اس کا ذمانہ لیقیناً خونوی حد قرار دیا جائے گا جمس ہندوستان اور مسلانوں میں کا فی ارتباط ہوگیا تھا اور جس کا خرایت توی خوست مسعود سلمان اور الجعبرائتر کا وہ ہندی کلام ہے جس کا ذکر عرفی نے کیا ہے یہ دونوں پانچویں صدی ہجری کے دوسرے نصفت بھتے میں پائے جلتے سختے اس کے بعد رفتہ ارتباط کی زیادتی ہوتی گئی میان بک کرماتویں ، اسٹویں صدی میں عام طور براس کا رواج ہوگیا اور مشتر وهما، میں اس میں گفتگر کرنے گئے۔ اور)

اگرهلامه نباز نتخ پوری کابی تول نرظر دکھاجائے تو تھیم عبالحی کی مظرید باطل ہو جانا ہے کیونکردکن میں اردو زبان کی نبیاد پڑنے سے پیلے شمالی سندوستان میں امیر خرو ادرستدائر ف جبانگیر نے نظم و نیز دو لوں کی بنیادیں ڈال دی تقیس .

اسی طرح الله وجیسی کی سب رس میران میغوب کی ترجمه کرده شابل الاتفنیاد، جس کے مقدم کرده شابل الاتفنیاد، جسکے مقدم بنائج بران الدین اور کگ آبادی سختے۔ ان کا تذکرہ بلنا ہے۔ "مسبس" کے فقے کے مافز میرحث کرتے ہوئے قادری صاحب رقم طراز ہیں ۱-

" اگرچ دجی نے اس کتاب دسب رس) یں کہیں اس امرکا زطبار نمیں کیا لیکن داقد یہ سے کدا صل فیفتر اس کے ماغ کا نتیج بنیں ہے بلک سب سے بیسلے فوری کی این سبیک قاحی نیٹا پوری دمتو فی ۵۹۴مر

(١) نياز فتح لپرى . رمعنون ، تنگار م مكعنو ، ١٩٢٥ م ش - ص ٨٣

۱۹۲۸ ع سفادی خامی کومانها کسوکانام " دستوبی تا مسید فناحی سفداس قطاری خامی می است. فناحی سفداس قطاری خامی کلما می اور اس کا نام حن دل در اس کا نام حن دلی اس کا ایک بی می شداد دو میں کلود دیا اس کا ایک بی میت در کا کا ایک بی میت در می شد در کا کا دری میش مشتقی و مسیق سبت در دری شد

قاعی کے اس قصے کو بہت بہرت و قولیت عاصل ہوئی . چار ترکی مسنفوں نے اس کو اپنی نیان میں کھیا ۔ لامتی اور آئی نے نظرین اور وائی و صد تی نے نظرین اور وائی و صد تی نے نظرین ترجی کی اس کو اپنی نیان میں کھیا و را در ایک جومن ڈاکٹر نے بھی اسے اپنی اپنی نیان میں ترجی کی اور وا دو اور اپنی نیان میں ترجی کی اور وا دو اور اپنی نیان میں ترجی کی اور وا دو اپنی نیان میں میں اس می اس میں اس کو فاتی بی بیشر کی اور وا دو اپنی میں بیش کی میں میں میں میں اس کو نظری کے میں میں میں اور قدر وائی کی اس کو نظری میں ترکی کی میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کی تصنیف کی جل کمتی اور قدر وائی کی وجہ و بال اندازہ میں کی میں کہ کی کو کئی کے تشروا دے قدر وائی کی وجہ و بال کے اندازہ میں کہ میں کہ میں کہ کی دو ترکی کے دو شاعووں ذوئی اور فری کا وسٹ میں اس کو اور و نظر میں کہ میا نے بیر میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ اور فری کا ورش کی کا دو شاعووں ذوئی اور فری کا ورش کی کا نتیج ہے معدل ہے ۔

سران افادری نے اردونشرک اولین دورلینی دکی دُور کی مکمل اورجام تفعیلاسند مع فون است نشر پیشس کی بی الهنیں جہاں کہیں بھی کہی سے اختلات رائے بھواسے ۔ وہیں انہوں نے برطا اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً "طوطی نام" ہو" العق البلی " اور" کلیلد و دمنه می طرح نها بہت متنور ومعودت کتا بیں بیں۔ اس کے معتقب کے بارے بیں اختلات پایا جاتا ہے۔ یہ کتاب دراصل سنگرت بیل کہی گئی تنی جس بیں طوسطے کی ذبانی نشر کہا تیاں بیان کی گئی تنقیس جو لانا صنیاء الدین تخشی بدا اور نے ان شرائے۔

u مَلْكُسنْ قادى، مولانا ،" واسّانِ مَا يَخِ اردوٌ، عجوله بالا، (تبسرا ايُديشن) ص ٨٨ ،

ری ربان بین اسس ۵ ریم ری امار ۱۹۹۵ عیل این نشآهی نیم مقل مید و ۱۹۹۷ عیل ۱۹۹۱ عیل این نشآهی نظیم کمیب ۱۹۹۷ ع کوخوآصی نے نظم کیا ۔ ۱۹۹۷ عیل این نشآهی نظم کمیل و ۱۹۹۷ عیل این اس کا ترجیم کیا ۔ ملا محد فادری کے فارسی "طوطی نامد" کا ایک ترجم ۱۹۲۹ عیل این او دوسرا ترجم ۱۸۱۹ میل ستید حیدر کرنشن جیدی نے کیا اوراس کا نام "طوطا کہائی" رکھا - اگریزول نے گلیڈون ر ان جرمی زبان میں اسس کا ترجم میں ترجم کیا ۔ بندی میں جیدر کوش حیدری کے اردو ترجیے کا ترجم ۱۸۲۹ عیل برکا -

كم تنيس لائق بوئے بكھے ہيں - حدا)

استندلال اس معاطم میں درست تبلیم کما کمیا ہے۔ وہ کیجھتے ہیں :-\* اول تو رانے طریقہ سازمی اسٹے نام کے ساتھ میر تھر

۱۰ دل توپرانے طرافیہ 'بیان میں ہیسنے نام سے ساتھ مترجم ومولعت انکسار آمیز انفاظ طرور ک<u>کھتے سمتے</u> دوم یرکر ایسنے <u>لیئ</u>ر تنظیمی

صفار پر چوکاکستغال نه موقا تفا- بیر دونوں بابیندیاں اس ترجیمی بہنیں بیں اوراس بنا پر به ترجیب محد فادری کا منیں سبنے ۴ ۲۰

مولانا قادری اس عبارت سے اس طرح واقع ہونے کے سبنے میں کوئی فیاس نَّقا أَمُّم نہیں کرتے اور وہ اس کا مصنّف طیرقا دری ہی کوتسیم کرتے ہیں اس لئے کرعیارت کے مفہوم سے بہتا تر بقائے کو مترجے نے بیرعبارت بطور فہرید دربیاج، اپنی طرف سے کممی سبے اس بیے مصنّف کا نام تعظیم سے لیا ہے لیکن حب عبارت کے مفہوم پر غور کیاجا تا سبے قو وہ فارسی کا تفظی ترجیم معلوم ہو فاسید جس کی منال یہ سبے ،

" مجیحسین طرح طرح صفست و ننا پیدا کرنے واسے زمین قران گواں کو صفت رہیں واسے دیں واسے دیں واسے دیں واسے دیں واسی و ننائے مال زمین واسمان کیقیت و صفیقت آن است ایک (۲) مولانا قادری کے زر کہ ولانا آخسین ما دہروی کا یہ استدلال درست معلیم موتا ہے ، مگر ترجمہ کی مشکلات کو تمرِ نظر رکھتے ہوئے یہ قیاس ماطل کھترا سے

و) حامة من قادري بمولامًا" دات بن أريخ أودو معوله بالا (عبيرا اليديس) ، ص ٥١ -

<sup>(</sup>٢) احسن مادمروی مد نمور منتورات،

اس محی متعلق مولانا قادری کی دائے ہے۔ مس محم متعلق مولانا قادری کی دائے ہے۔

" اگر تکھنے دالا اپنی طرف سے لکھنا تو الیے عبارت نہ

لکھنا انھارہوی صدی میں زبان بست کھے صاف اور باقا عدہ ہو گئ مھی ۔ ترجے کی برحالت البتراس کے بعد کر بی ہے اس لئے برعبارت صرور ترجی ہے۔ اب ان مشکلات کامل سے بی آنا ہے کہ ترجیر کرنے کر ترجب

تربیر به ایس کاجی نه چا و کرمی قادری فی جدی ۱۱ مسلم در در برست رست به به برین او بست در در برای برینی تو اس کا بجنسه ترجیر کردیا اس کا بجنسه ترجیر کردیا اس بینی نه میمقام ایسا ترجیر کردیا اس بینی نه میمقام ایسا تاکد این طرف سے کوئی تقرف مائز نه بوده دا ۱

یر مولانا قادری کی ادبی میتن کا ایک علیان بهلوسید کدده محف منی سنانی باقول اور غیرستند حوالوں بردی اکتفا نهیں کرتے بلکر حب یک وہ فراہم شده مواد کی لوری طرح تحقیق وتصدیق نہیں کر لیستے اکسس بوظم نہیں اٹھلتے۔

دکن دورکی ادبی شرک بعد شرکا دوسرا دورشالی مبندوشان می ۱۹۱۵ ۱۹۳۱ مر ۱۳۹۱ مر ۱۳۹۱ مر ۱۳۹۱ مر ۱۳۹۱ مر ۱۲۹۱ مر اس مبلط کی فارسی کماب در دومند انشبدار "کا ترجمه بر کارمی مناصب کاخوال می کماست معدم مید و دفعال ها فعنلی می کرد در مواند می کرد کرد کورسی کماسی مید می اخذات در کھنے میں موانا

احسن ادبروی نے بھی فعنل کے متعلق مونے تحقیقات کا خلاصہ باین کیا ہے · تا دری صاحب اس بیر تبحرہ کرتے ہوئے کیعتے ہیں : م

و حب سرفیلن ( Fallon ) یا مولی کریم الدین ایت نذکره میں کیمھے بیس کہ سرک آب کو تمام نیس نے دیکھا وہ میرے پاس مرح دیتی ۔ اور انول نے فعنل می نام کھھا ہے تو مولانا نے فعنل المشرنام کوکیوں

u مايرست فادرى، مولانا، مواسّانِ الرّجُواُمُودُ جموله بالا، وُهمير الدُّينِيِّن )، ص ١٥٠

تربیح دی د دوسسے بر کرجب اس تصلی کا شیعه مونا ظاہر سے تو مولانا نے اس کو صفی وفتشندی کیون نیم کرلیا - تذکرہ " عجوب الزمن" میں جن بزرگ شاہ فصل الله نفشلی آورنگ آبادی ، صنی نقشبندی کا ذِکر ہے۔ وہ بقیت یہ فعنلی نمین کوئی اور جس ، ۱۷ (۱)

و دو مجلس یا بر مربل کفتا سکے استیقی مطالعہ کے بعد مرزا محریف سود کے دیون مرزا محریف سود کے دیون مرزی کا روشا و مجافظار کے نوان مرشیکا اردو بیں کبھا ہو ا دبیاجہ " مولانا شاہ دفیع الدین کا ترجم قرآن اور شاہ عبالقار کے نزجم تو آن کا ذکر کراگیا ہے ، قادری صاحب میں میشیست برتر تا ادب اک بڑی تو بی بیسے کہ دہ کہی بھی ابنی تصنیف کوئیش کرنے وقت اس کے بعد ادرس تنفیف کا تعیق مرائد بین کرنے مبائے بین کرنے مبائے بین کرنے مبائد بین کا تعیق کا تعیق کرنے مبائد بین کرتے مبائد بین کرنے مبائد بین کا تو دم بھی جب لاگ تنبوں کرنے بیل مرد بھے اور ساتھ ہی وہ اسلوب بھارش کے ناس و مبائد مرائد مرائد مرائد میں مبائد مرائد بین مبائد مرائد مرائد میں مبائد مرائد میں مبائد مرائد میں مبائد مبائد میں مبائد مبائد میں مبائد مبائد میں مبائد مبائد میں مبائد میں

" نوطرد مرصع پرج بی دفاری الفاظ و تراکبیب اورتنبیبات و استعادات کی اتنی کشریب می برج بی دفاری الفاظ و تراکبیب اورتنبیبات و استعادات کی اتنی کشریت می می می می درجار فقروں کے بعد عربی و فارسی ترکیبی اورصنعی ضروراً جاتی ہیں، محاوروں کے علاوہ کمبیر کمبیر برانا غلط المعنی بایا جاتا ہے ہیں۔ میں دری

د۱) ماهیسن قامدی به دلانا ۳ داستان تاریخ اردوام محوار بالا، رئیسرا ایدلیش ، ص ۵۷ .
 دی اصل ۴ میروید به

## يؤريين مصنفين أردو

قادري صاحب كاليك بزاكار نامران أيربين مُصنِّقين ادود كم تصنيفات ومّا ليفات كانذكره بعد جواوران بركب ن كالورت بس إدهر أدهر كبعرا بيا عقاء امنول ت تلاش ميسار ك بعد يربين مصنفين كي سيل كى تام كرايان دريافت كيس. قادرى معاصب في تحيق سے ت جلایا که انگرمزدن نے اُردونٹر بھی کلبنی، اردو زبان پی شاعری بھی کی اور بیض صلاحب ویوا عام بجرب على وكثوريد في اردو زبان كتعبيل كريد نشي عداكرم كو اكره بندن بوابا اوراردو سيكمن كع بعدوه اس زبان مين مجعني يمصف اوروستخط كرفي م قادى صاحب كن عقبى مع معالى مان جوشواكيشكر ل John Joshua Kattler ودبيلا يوبين اردومصنّف سنصريح أالماع بمي فيح اليسث الدُّيا كميني كمع فَالرَّم يَرُكُ تَنْبِيت سے بندوستان کا باور بمن سال شورت بیں را اس نے ۱۵۱ع میں مفرف و محوضع و شاق کے نام سے اردو زبان کی گرامر تکمی جے بعد میں ڈایڈ دیل ( David Mill نے مامداع میں خالع کیا ہے گتاب الطبی زبان میں سے اور مندوستانی الفاط وعبارتیں رومن حردف میں مکھی گئ ہیں۔ س کے بعد فادری ساصب ، نے ان منتلف اہل پورب کا ذکر کیا ہے جنبوں نے اُردو زبان كى كتب ادر نعات كهيمين شلا بادى ينجن مشيلز ( Benjamin Shulz )

ا بن اردوکی تواعد لاطینی زبان میں کمی جو ۱۷۳۳ + یں طبع ہوئی۔ اس معتبعد، نے دبان اردوکی تواعد لاطینی زبان میں کمی جو ۱۷۳۳ + یں طبع ہوئی۔ اس معتبعد، نے ۱۷۳۸ عدمی از کا اردوکی اس میں از جمہ کیا۔ گوڈو مل ( اس ۱۷۳۸ علی جی اے میں جدوت تہتی اور دیگر زبانوں کے حروت تہتی اور دیگر زبانوں کے دیگر زبانوں کے دیگر نبانوں کے دیگر زبانوں کے دیگر نبانوں کے دیگر زبانوں کے دیگر نبانوں کے دیگر زبانوں کی دیگر زبانوں کے دیگر زبانوں کی دیگر زبانوں کے دیگر زبانوں کی دیگر زبانوں کے دیگر زبانوں کے دیگر زب

ملجى بر ايك رساله الساميثم برهمامكم

کے نام سے ترتب دیا . ۱۹۷۲ میں میشا لے Headley ) نے اردو کی مرام رامرت ونحو) مکمی - برتگالی زبان میریسی ۱۷۷۸ مویس اردوکی قواعد Grammar ) مکمی کئی -اور سر گرامیشیکا انڈوستانا Grammatica Indostana ) كمنام سعتائع بوني. أن ( Deff ) نعمي قیام بندوستان کے دوران مبدوستان گرام کلمی جو لندن میں نتائع ہو گی۔ اس خص نے كلية من ره كرارد وبسنسكرت اور بنكال كاتجفيل كانتي. ذاكر موادى حبدالحق صاحب كى اسمى كى است الدو تواهدى بهت غلطيان كى بين كيتان جزف سليلر Captin Joseph Taylor ) نے اردو انگریزی لعنت اور گلیڈون Gladwin ) ف فارسی مندوستانی نفت نرشیب دی - کینان تفامور روبک ( Captin Thoms Rocbeck ) نے ایک کتاب "نزیجان مِنورِ سَنانی \* کِمعی جولندن پس ۱۸۲۴ ء کواور پیرکس سے ۱۸۱۱ و کوشائع بوئی۔ اور الفت ما John Shakespeare ) في اردو لغت مكبى اور منتخبات مبندی دومبلدوں میں ترشیب دی . ولیم شیٹ ( William Tate ) ن ايك كناب" مقدمة زمان مبندوشاني م كهي جو ١٨٢١ء كو كلكة سعة انع مودي . يركماب تبن حصص يرشتم سبعه بيلاحصة تواعد ، دوسرا جصته لعنت اورتبسرا حصة زبان وانی کے سلم میں ہے ایس وطبیو بریش و S.W. Britton ) نے" تواعد زبان مندوستانی کعمی - اسٹیم فورڈ ازاٹ ( Stamford Arnot نے میں " جدید نود آموز فواعد زبان سندوسنتانی ۳ اور " قواعد کو. ل قاری و دیوناگری" مکھی جمیس آر۔ بالن ٹما ٹن د James R. Ballentine بندوستنان گرام . برشریند ۱ ا نع اردولفت " اور Bertrand ريورند جي اسمال ر Reverend G. Small ، نے سندوتانی کوام کھی الین د طبین ( F. Fallon ) نے مولوی کریم الدین د طبی کی فرکت یں شاعری کا تذکرہ مشعوائے ہند سکے نام سے ترتیب دیا ہو ۱۸۲۸ م برخ الع

بتوا - ايك جرمني عالم جي دت نويرا تعوَّكا نصينبدوننا في گزامر كبهي- وْاكْرْ اليس دُّوطِييو Dr. S.W. Fallon ) نعة مندوستاني المكلش وكشنريء ، المككش مبندوستناني وكشزى \* مبندوستاني أنتكش قانوني وكشزى\*، أنكلش بنيوسة في

قانوني دكست زي جاد لغات كليميس-ان سب بورىېن مصنفىين يىل دو تخفيتيس برى نمايال ومتازىي . اوّل قاكم شىر

) اور دوم فرانسبیی

جان گل کرالسُسٹ ( Dr. John Gilchrist 100 عالم بروفيسر كارسين واسى و Prof. Garcian De Taccy

# واكر حَبان كل كرائسة على الين خدمات

اردو زبان وادب بير داكم كالرعبان كل كوالسسك عابرا احسان سبعد النبول ف بنيل سال كك مدل أردوكي خدمت كي اوربهت سي كما بين تصنيف وتاليف بويس . وه فورث وليم كالج محربيط يرسبل مقر اس مرانون في اددوكي تصنيف وتاليف كا مبى ايك شعبة فام كيا \_ نفأت فواعداد تاريخ كى كتب خود معى كميس اور مندوستان کے لائن وفائن الل فلمسلمانوں اور سندوؤں کو جمع کرکے ان سے اردو میں مبت سی كتابين تزجر وثاليف كالميك اكسرطرح البول فعاس زماني بي العاجب بيدا كرديا بو ترجهی ارد دیس این نوعیت وا فادست کے سبب بڑی قبولیت واسمیت رکھنا ہے اسکا ہے مصنفین میں میرامن دعوی میرشیرعلی افسوس میرجدی علی حدیث، سيد حيد كخش حبدرى . مرز اكاهم على حِآن ، تهال چيند لابورى ، للولال جي ، بيني رائن مظر على خان ولا ، مرز اعلى مطعت وغيره في مبت سي كما بي مثلاً باع وبهار " " باغ أردد إ" آرائش معفل " " طوطاكمهان " "ستكما سن سبيسي" اور كلتن مبلا دغسيده لكميس:

جان كل كرائش ف اودوكى مندرج ذيل كتب كميس، ۱- انگررزی ستدوستانی و کست تری ( مطبوعه ۱۷۹۳ م) ۲- مبندوستانی گرامر (مطبوعه ۱۷۹۱ع) س. اور سنشل منگونسف ومشرتی زبان دار) ومطبوعه ۱۷۹۸ م ٧٠ خلاصترتي زبان وان . رمطبوعر ١٨٠٠ ع) ٥- قارسى فعل كا فظر ئرجديد مع مترادفات مندوسانى ، (مطبوعہ ا-۱۸۱ ی) ۷- نصص شرقی زمطبوعه ۱۸۰۲ء) ٥- رسمات ربان اردو المطيوعه ١٨٠٠ ع ۸ - سندی عربی کا آئینه ۱ و مطبوعه ۱۸۰۸ مو) ۹ - تواعد اردو (مطبوعه ۱۸۰۹ ع) ١٠ - اردو رساله کل کرانسٹ (مطبوعه ١٨٢٠ع) ۱۱ - انگریزی مبندوستانی بول میال ، ز مطبوعه ۱۸۲۰ ع يوربين معنفين مين اردوكا سبسع برأ مصنّف وعالم فرانسسي برونسسر گار*س*ین د تاسی (

Garcin De Taccey عالم ومستشرق تقااس كوارد وزبان وادب سے اس تدر لگا وُ تما كه فرانس ميں رست بوشع بی وه ادعد زبان کی دوز افزون ترتی اوروسست وسرولعزری کا جائزه لینارسا تفاوه اسف دوستون ، عزيزون اورحكام كى مددس اردوست متعلق برقهم كمعلوث ماصل كدليكرًا مقا اور سرسال ك آخريس ابن لينيورسني من اس سال ك دوران رموسفوالی اردوکی عام ترقی درفشار برنا قدار اندازسد ریشنی داند. وه است ان میکیرون می شعرد ادب ،تصنیف و تالیف اخبارات ورسائل اورمصنفین کے اذکار دا فکارسب کا احاطر کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے ۱۸۵۰ع سے ہے كر ۱۹۸۹ ع يك انبل ليكور سئه حن كاارد ترجم الحبن ترقى اردو حيدراً با دركن

نے" خطبات گارسین داسی اسے ام سے شاکع کیا ہے اس کے علاوہ اس نے " اردو زبان كى تاريخ "اور ديكير كى كما بين تعينيت و تاليف كين جو مزمب ، فلسفه عليم دفنون ،تفتوّ ف "ناديخ ، سيرت بتقسص، شاع ي ادر تذكرهُ شعرا برمشنمل بس بگارمین ذماس کے ان خطیابت نے اُرو کے سرائیے میں خاصا اصافہ کیا ہے اس سے ار در کے بہت سے کارنا مے مایاں سوئے بین اور تحقیقی و الرجی كام كرين والول نوايسي بالتي معلوم موئي بين حو نبطا مرزا باب معلوم موتى تقبس تخرب طوالت مم ذیل می صرف اس کی ان تصانیف و تا اسفات کی تبرست بیش الكوتيرين عرصولانا قادري فيداين كتاب "داشان تاريخ أددو مين بين كي ب--١- بين آموز حكابات كاترتب ست طباعت ٠٠ أنتخاب كلام ميرتفتي مبرمع ترجمه زبان فرنج س (8 1ATY) ٣ - فِقْدُكُمُ مُ وب مُصْنَفِي على الدِّين وفر الح زجر (SIATY) م. أتنحاب كلام ولى اورنك آبادي. (PIAMY) (FIATA) ۵ ـ کتبه جان عزبی، فارسی ، اردو . 4 . ذكرنذكره جان مشتمل مرهالات بشعرار ومصنفین مهندی اردو . ۵. مسلانان مشرق کا علم عروض عربی دفارسی و ار دو (PIAMA) ٨- مندوكون كد كهافي خن كا ذكراردوكابون بي ب. (GIAMY) و . انتخاص في كرك ولى مع نريم زيان فرانسيي . (BIAPA) (FIATE) ١٠ ـ اردو زمان كا ابتدا كي رساله ۱۱ - سعدی دکمنی (۱) مندوشان کا ایک منهورشاعر . (١٨٩١٠) (41A 14) ۱۲ . تذكره شعرائے أردو ( دو جلدوں يل) (41001) سوار انتخامات أددد سندى . ۱۲ - تذكره معتنفين و تصانيف اردو . (APAIS)

را) ، اس سدن کودکھتی اسنے بیں گارسین واسی نے خلطی کی ہے ۔ بیشاع ہذوم کمال الدین معتوی ہے امر کا کودی سک درہنے واسے ہیں -

۱۵- خطبات متعلق زبان أدوه ۱۹۷۵ بست ۱۸۹۹ بیک سرنطباعت (۱۷۷۲) ۱۹ ۱۹- خطبات متعلق زبان امدو ۱۸۰۰ بست ۱۹۷۸ بیک ۱۵- تذکره شعوا سنه امدود ( تین جلدول مین ) بیسطهٔ نذکرهٔ خدکور ممیر ۱۲ کا ترمیم شده اولیت مع اضافه مقدم شنگ بر تاریخ زبان و اصاف شاعری . ۱س مین تین میزاد ارد و مبندی شعوار و مصنفین کا تذکره سید در ۱۸۷۷)

کارسین و ناسی ( Garcin De Taccy ) کی جسلر تصنیفات William Macpherson ) مجسل و نظیم کی داریم کی خواد درب سیمتعلق تغلیل داریم کی خواد درب سیمتعلق تغلیل دادیم کی مسئور اورب سیمتعلق تغلیل می مسئور اورب سیمتعلق تغلیل دادیم کی مسئور دادیم کی درب سیمتعلق تغلیل درب سیمتعلق تغلیل دادیم کی درب سیمتعلق تغلیل درب سیمتعلق درب سیمتعلق تغلیل درب سیمتعلق درب سیمتعلق تغلیل درب سیمتعلق تغلیل درب سیمتعلق درب سیم

، فعد ایک قانونی کتاب و رسورالفنل عدالت " کے نام سے

مرتب کی اسی طرح علم طبیعات ( Physics ) کے سیسے میں ایک تیاب

بیسویی صدی بین اگرج انگرزی کی ادد و تحویرون کا سیسدختم موگیا بیکن ادد و رئیس مدی بین اکرم انگرزی کی ادد و تحویر و مشل ۱۹۳۲ عیل شرای بین از و Graham Bailcy ) نے ایک فنقر ندگرہ " سمسل ی آف ایک فنقر ندگرہ " سمسل کی آف اور د در کریجیسٹ ( History of Urdu Literature ) کمنام سے انگریزی میں نکہما اور لندن سے شائع کمیا اس سے اس دور میں ادد و کی جم مجر کمری کمتی اسسے اس دور میں ادد و کی جم مجر کمری کمتی اسسے اردو کے دل دادہ نواہ و و

مندونان مى بول يا المكلسنان مى البين خيالات كوهملى بامريبها تقديه. إس كآب پرتبعره كرتے موٹ مولانا قاورى كيھتے ميں :

" ابتدائے زمان اردو اور دکن کی تصانیف اردوسے

عست ریز کلمونوی کا بھی نام بنہیں لیا اس ادبی صدات کا جائزہ سیسے بعد مولانا قادری نے تام بورین مصنفیری کی ادبی ضدات کا جائزہ سیسے کے بعد کنوبی معلومات فراہم کی ہیں۔ بوربین مصنفیری کی ان ادبی مدات کا تذکرہ اددو ادب کی سی ناریخ میں حب مع اور مفقتل نہیں ملاء دکھی دور کے نٹری کارنا کو ادراددو کے سیسے میں بوربین معنفین کی ادبی ضدات کا بیان قادری صاحب کے تختیفی اور ننفیدی مزارج کا عملاس سے امنہوں نے بڑی تحقیق و تلاش کے بعد ان ماخذوں اور نادر فلی شخوں کا پہا جالا یا ہو مختلف ہے اس متعلق سے اس دور کا بیس کے اور اخراب کا میں اور فورا کے ایک کا بیس متعلق ہے اس دور کا بیس کا اردونٹر کا تیسرا دور فورا فورا کے اسے متعلق ہے اس دور کا بیس کا اردونٹر کا تیسرا دور فورا کے دور کا بیس کا دور کا بیس کا دور کا دور

آردونتر کا بیسرا دور فورٹ ولیم کا بھے سے معلق سے احس دور کا پہلے جارز ہ بھی فادری صاحب کی سعی دکوسٹ ف کا نیتجہ ہے۔ فررٹ ولیم کا بھ سے متعلق مولوی محد سجی اتباکی "میرالمصنعین " رام با ورسکسینر کی ۔" تامیخادب اردد \* اور مولوی ستید محدصاحب کی " ادباب نیز اردو " بیں ان کی اوبی تعدمات

<sup>(</sup>۱) ماتين فادري مولفا،" دانسان ارتخاره و"، محوله بالا (تفييرا المينين ) . ص ٩٠٠ -

کا تذکره تومزود مناسب گرمولانا قادی سفیج اخاد اختیار کبا اور خصوصیت سے ان معنفین واکدیا کے کاناموں پر دوختی قابی وہ ان بی کا حصتہ ہے۔ معاصب ارباب بنز اُردو سفی صرف چدمصنفین کا تذکرہ بی خروری مجا اور دوسروں پر کوئی تصومی ترج ندی گرقا وری صاحب نے اس سیسلے کے تمام معنقین اور ان کی تصنیفات و البیقا کا میں جا کڑے رایا ۔

و ف و م و م که که که که که مربیستی می شاکه مولے والی کا بول کا بن حیثیت منعین که ان پر انتقال کا در است که اس ک ان پر ناقد اس نظر سر دالی اور ان کا عما کم می کها جس کے باعث ند صرف بیتین بلکر اس کے در است کی کمی بھی کتاب کو ب ویوش میدوش شغید میں بروان چراهی فورٹ والیم کالج کے زانے زائن کی کا باری مفل ، میرم بادر واج مین کا سر تذکرہ مولی مان فورٹ کوری قر مقتلید بہتے میں اسوں سے میں مالات زندگی مع فورٹ کوری شندیر بیتے میں ا

اسس زماسنے میں حیب کہ فورٹ دیم کالج بیں تعینست و تا البعث کا کام حادی تھا۔
جوسٹیر سندہ باک سے دوسرے مقابات پر اصحاب علم و ادب انفرادی و داتی طور بر بھی
ادو ادب کی ترویج و انتا حست بی معرون سنتھ ادراس طرح اردو نیز کی کتا ہیں بھلے
کا کام جاری تھا۔ اگرے یہ کوئی باقاعدہ ادر منظم کوشش نہ متی مگر فورٹ ولیم کالج کے تنام
سے ایک خاص فائدہ مرم یہ کوئی باقاعدہ ادر منظم کوشش نہ متی مگر فورٹ ولیم کالج کے تنام
سے ایک خاص فائدہ مرم میکا کوسلیس نیز بھادی کا مقصد تنین کر سے کام میروک کیا گیا اوراس
طرح بدائی فوعیت کا پہلا علی واو بی اوارہ یا ندوہ قائم ہوگیا۔ اردو ٹائپ کے میلے مطبع

اس کالج نے تقریبًا جیں سال (-۲- ۱۰۸۱ع) سک علی وا دبی خدمات انجام دیں اور کسس در صعد بس کالج سے اسٹارہ مصنفوں نے اور و بس پچاس کہ ایس نصیدے و تالبیعت اور ترجم کمیں حوکالج سے لئے ایک قابل فخز کا زنامہ جنے کمیوں کہ اس دوران فورٹ وام کالج سے با سرتمام مہندوستان جیں آئے کہ آبیں نٹر اوروکی شائر ہی لکھی گئ بوں جگر حج کچھ بھی کلھی گئیں ان جی سے بہنیشتر آج تک نہ تومنفٹ شہود پر آئیں اور

ر بی ان کی اخاصت وطباعت بوکی ایک بات جو کا یج کی تعما نیف کو دیگرفته خود می ایک بات جو کا یج کی تعما نیف کو دیگرفته خود می این و بیان اور دو می زبان و بیان اور دو می داده کی ساست سے اعتباد سے میراتن کی \* باغ دمبار " اور حد در در خربشت حدد دی کی " آبالتُنْ محفل "کے مقابیتے میں بیٹین بنیس کی جاسکتی -

مُمنتفين بردن كالج

بیرون کالیج تو اوک و بی ، اگره اور انکھنو میں کام کرد ہے تھے یوں توان کی فہرست طویل ہے مگران میں خاص طور برج حصرات قابل ذکر ہیں ان میں حمد سین کا بیٹ کی فہرست طویل ہے مگران میں خاص طور برج حصرات قابل ذکر ہیں ان میں موسوم مر "کا کا شف المشکواة " رفنا را دو کے سیسلے میں ان کا کا رنامہ قرآن جمید کا ارد و ترجہ جو موسوف نے حصر فی شاہ دو حصر تقریباً ایس سال سیلے لکھا تھا۔ انشاء الشرفان، انشاء اگر جہ بھل بشاع مشہور میں اور نشر بیس سال سیلے لکھا تھا۔ انشاء الشرفان، انشاء اگر جہ بھل بشاع مشہور میں اور نشر اردو نشر بیس ای و فوانت کا بیس سال کی دو تھا بھت کا تجو سے بیس الدو نشر بیس ای و فوانت و فطانت کا تجو سے بیس ۔ اقل " را فی کسینی ادر کنوراووں میں نے کہانی "، دوم " دریا ہے سات کا تجو سے بیس الذکر خالص شدو شائی زبان میں کسی ہے ادر عربی دفاری کا ایک نفظ بھی بنیں آئے دیا ہے۔ جب کم موٹرالذکر فارسی کا ایک نفظ بھی بنیں آئے دیا ہے۔ جب کم موٹرالذکر فارسی

زبان میں ہے کین مضمون دمیضویع زبان اُر دد ہی ہے ۔ ستبداعظم علی اکر آبادی آگرہ کالج میں فارسی کے پر فیسر مختے اعلیٰ علی مٰلٰ ق رکھتے تھے۔ ترجیہ '' سکندر نامر'' فعدائر سرور افزا' اردد کی دو تصانیف ہیں "واقدیر به که دولت مندی و قدروانی ی دج سے تمام ما ساب نکال که منوی بین بیا میں بدا ہوں بیا بیا بیا بیا اس کے منور ایک کا کہ منوی کے مرزا رحیب علی بیگ مرزورا کر آباد میں بدا ہو سے دویں نشؤ و تما پائی ۔ تا تو سے بی شرور ملطانی "، "مترزعتی بی می می دوی می بی بی می دور ان افت سے متورد" تا مل شکو در محبت اور اسی سے ان کا بیل مگر " ف از مجاب بی می می دور میں ایٹ افرادی میں ایٹ افرادی دور ان می ایک افرادی دور ان می بیا کار فاحر بی بی بی دور میں ایس کے اسوی و انداز کو کھیا ہی بی بی نفستا اور دور قائم کر دیا ہے ۔ آج اس دور میں اس کے اسوی و انداز کو کھیا ہی بی بی نفستا اور میں اور اس کے جالی سے الیور ادود میں جدید نا ول نے جنم میں ایک الم اور اس کے جالی اور ۱۸ مراة العروس کی گھا بھر الے دیا اور ۱۸ مراة العروس کی گھا بھر مدے ایک المور سے میں میرشن دیا ہے۔

مُرُود کی طرح حمر تخبش مجتور تھی ننز اُردو میں مقعٰی ومسبقے اُر دو کے فائل عظے اگر چبر براس زمانے کے کمنام مصنّعت ہیں آج حرفت "کلٹن نوبہار" ان سے یاد گار ہے۔

ادددادب بین فورٹ ولیم کا کیج سے سے کومرسیدا حدفاں کے ذمانے تک بندوستان کے مختلفت مراکز بین بعض مصنفین ا در ادبیوں نے اردوا دب کی ٹری خدمات سرانجام دیں مگران کی خدمات کا کہی موترخ ا دب نے جا کرہ نہیں لیا اس لحاظ سے اردونٹر کا بیر دور تاریخی میں بڑا سواسھا، مولانا قادری نے اس دورکی درمیانی گم شدہ کراوں کو بڑی کوشش وکاوش سے طایا اور کئی خبر

نشرر موللاعدالحليم . دمعنون ) " نقاً د" ( ما شام) آگره : مي ١٩١٩ ء ، مجوالد ل - احد - آمراً بادی ادبی نا نزات ص ۱۳۰۸ محوله بالا ص ۱۳۰۸ -

معروف اديبون كايتا علايا جوان كاليك قابل تدر كادنام سبد . ان ممتام مصنفين مي سداسكه لال ( ١٣٢٩ هر ١٨٣٧ ء ) " مجوعة قوا فين "، فيم جد كفترى ( قصر مي سداسكه لال ( ١٣٣٦ هر ١٨٣٧ ء ) " مخوصل " اور " مقل برق ") ، منتى جادي ( ترجم العن بيل ) ، ما سردام حيد ( " هجائب روز كاد" اور " تذكرة الكاملين ") ، منشى جد مي لال ( "مصباح المساحت" اور" تعليم النفسى ") ، مولوى فيا والعين أمن مخروب وهو و و و و منائب الموجودات") وغيروب وهو تابل در ر "حقائب الموجودات") وغيروب وه تابل در كرستيان مي جهنون في بست سي مفيد اور يادكاد كذا يس جودي يل .

کی بعقول مولانا قادری" انگیا افس لائمریری" الندن" مین سرسب کمت موجود مین . جن مین طبوعه مینی ما در فیر طبوعه مینی موسوف فی مطبوعه کمتب کی ایک فیرست جو تعیس کمتب پرشتمل سیمد" داشان تا دریخ اردو" مین شامل کی سیم

مولانا فادری نے دکی سے مگر خدہ ادیوں کی خدات کابھی وکر کیا اور ان کی تصانیف سے ان کے اسلیت توریکے موٹے بھی پہنیں کیے ادر اس طرح انہوں نے اپن تحقیقی کاکٹس سے "تاریخ اُددو" کے خلاصہ کو پُرکودیا.

۱۸۵۷ عک بعد کا دور اردو نترکا دور زری کهلانے کا متی ہے ، کولان کا دری نے است پر تصوی طور پر توجدی ہے مران کا دری نے اس دور کی نتر کے تعقیقی و تنقیدی جائز سے پر تصوی طور پر توجدی ہے مرز افا کب سے کر کولانا شابی نعمانی تک انہوں نے اردد کے نتری ادب کا کوئی ایب نمونز نہیں جھوڈ اجوائ کی دسترس میں مقا۔ اپنی کمناب اداس مایر خات مایر کا اندو میں اس دور کی نتر کا جو تفصیلی جائزہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ موز خان و اور تعقیق کیا ہی ایک اعلی تو نہ ہے ۔ محققان حیث کا جا اور ان کی شہرت و مقبولیت سے مرعوب بو سے بغیران کی تفیق کی کا جائزہ لین اور ان کی شہرت و مقبولیت سے مرعوب بو سے بغیران کی تفیق پر ب لاگ تنقید و تعمره کرنا۔ انہیں اُدو و زبان دا درب کے متاز موز ضون واقد نی کی صفت میں جا کہ دا تو ب میں جاتا ہے۔ بقتی لی شاعب سے سے مرحوب بو سے متاز موز ضون واقد نی کے صفت میں جاتا ہے۔ ان کی زندگی مجاوداں

کی تو الب کام بی دنیا میں کرماتے ہیں ہوگ اللہ اور سے سے فیر مرز و الب کام بی دنیا میں کرماتے ہیں ہوگ اللہ اور سرستید کے معاصری بی بی مولانا قادری تے بہت سے فیر مرز و ادبی و مصف فین کا سرائع لگا کران کی ادبی فرمات بیر سے دہ کیا ہے ہو مندر جد دیا ہی سیاحت کے ساتے گھرسے نکے اقل مندوستان کی سروسیاحت کی ۔ ۲۰ مادی ، سیاحت کے سات کھرسے نکے اقل مندوستان کی سروسیاحت کی ۔ ۲۰ مادی ، سیاحت کے والین کلکتے بہتے ۔ ان کا سفر نامر "عیائیات فریک" اقل باد ۱۸۲۷ میں دبی کو والین کلکتے بہتے ۔ ان کا سفر نامر اور کا محت نامر اور مور کا محت ادار دوبارہ سے دار دوبارہ سے دار کھی مصنف نے سفر اور سفر نامر دوبوں کا حق ادا کر میں بیک کی میں بیک کی دیا ہے ۔ اس بی مصنف نے سفر اور سفر نامر دوبوں کا حق ادا کر بونی جا ہیں جو تی جا ہیں جو تی جا ہیں جو تی جا ہیں جو تی جا ہیں مصنف کے دا تی مصنف کے دا تی سے دیں جو تی جا ہیں جو تی جا ہیں جو تی جا ہیں دیا ہے۔ اس کی میان کے م

كى ايك خاص خوبى برسيدكد بيصرف أيك بياح كاسفرنامدسي حوى كوئى قومى و على يا خرم ي وتعليمي غرض باعدت سفرنه عقى .

۲- شاہ عست مقام کو آبا پری ؛ (اوالعلائی): آپ وا آباد رحید آباد دکن) کے ایک دی علم صوبی فی فاندان سے تعقق دی کھتے تقے اور سام الالا کی سیادہ فی تن سے ایک مرتب اگرہ صدر نظامت میں مل خوان تھے ایک مرتب اگریز حاکم کے دو بروسل بیٹھ دس سے مقد ، وا تعات مند مند موگیا دور سے اللہ " کا ندہ مارا اور من میں میں کی اور سے اللہ " کا ندہ مارا اور من میں میں کی اور من کی ایکن اگریز حاکم ان کا مبت مآح اوران سے بہت نوش مقا. مجمر بلوایا اور وفر والوں کو تاکید کی مرتب اللہ کا مرتب اللہ والی مل ان کا در دور والوں کو تاکید کی مرتب اللہ والی مل ان کورز دی جائے ۔

آب نے دو كما بين اسرار قاسمي "اور" اعجاز غوشية فارى مي كهمين اول الذكركا اردو ترجر مفتى انعام الشرخان في كيا تعال فارسى كما ان دو كما بول كما علاوه آب في الدكركا اردو ترجر مفتى انعام الشرخان في كيا تعال فارسى كما ان دو كما بول كما علا كما الله المعلل كما والمات وكرا مات كاوكر بهت و ١٩٥٤ عمن مطبع الترون الاخبار الكره ست تاكم مهول والمست كار منا المحاد الما المحد المحد المحد كرا المراب المشرف الما المراب المتحد الما المراب المتحد الما المحد المحد الما المحد المحد الما المحد الما المحد الما المحد الما المحد الما المحد المحد المحد المحد المحد المحد الما المحد ا

چيزے جو ١٨٩١ع مين طبع حيدي آگره سيسنا كع بوئى -

م . خیم تطب الدین باطل اکر آبادی: ان کے اسلات طبیب شاہی سقے آپ کے دادا مکیم ستید واجد ملی اکر آبادی: ان کے اسلامت طبیب شاہی سقے آپ کے دادا مکیم ستید واجد ملی اکر آبادی شخص الدین دلی کے دادا مکیم باطن خود میں صفرت سید علام نصیر الدین دلی کے شاگر دستے۔ مکیم باطن نے جاد دلیان ، ایک شنوی اور مختلف شطوات بادگار جو رہی ہیں۔ اور ایک جمید فریس برگوئی کا شرت ویا ہے کہ عام منوی میرسن کو جو رہی ہیں۔ اور ایک جمید فریس برگوئی کا شرت ویا ہے کہ عام منوی میرسن کو

محسی کی تسکل میں کہما ہے میں تمنوی دو مزاد اضعار پرشتم ہے۔ اس کا نام " اعجاز رقم" ہے۔ یہ مہلی بار ۱۸۹۲ میں مطبع ریامن مبندا گرہ سے شائع ہوئی۔ نشر کی ایک تصنیف بی " تذکرہ محکستان سے توان کے تام سے تائع کی جو تواہم معطفی خان شیفتہ ، کے "محکستان ہے خار کے جواب بیر کہمی گئی متی کمیؤنگر شیفتہ نے اسپٹے تذکر سے میں مطیر اکبر آبادی کو موقیانہ و عامیان قوار و یا تھا ۔ اکبر آبادی کو موقیانہ و عامیان قوار و یا تھا ۔

" ایک بڑا مشاعوہ اگرسے پس ۱۹ اکتوبہ ۱۹۸۹ کو کی مینے الانھا." اودھ اخدا دہ موزخہ ۱۸ ستبر ۱۹۹۹ عیس ان شعراء کے لئے مالئے میں ان شعراء کے اللہ کا اعلان شائع ہوا ہے جو اس شاع سے پس شرکت کواچلئے ہیں۔" (۱)

پریشان سنے ہیستے نذکرسے کے سلنے نادیخی نام " شعروسخن" نبحوہز کہیں اس میں صرف اکر آبادی شعراء کی ہی اہکیس سو ایکسٹولیات ہیں۔ الان آباد وعنیسسرو کے شعراء کی ہجی چودہ (۱۲) عزلیل شاجل ہیں -

4. مولاً عبدالحق خرس آبادی ، مولانا فضل حق خبراً بادی کے خلف اکمبر جواکی متبیر عالم ، عربی کے بلند یا بیر شاحرا ورکشیرانشدا نبیت صفت گزرے بین ، مرسید احمد زمان نے " آثار الصنا دید" میں اور منتی امیراحد منیا لی نے " انتخاب یاد کار " بین مولانا فضل حق کے عربی قصا مدکا انتخاب درج کیا ہے۔ مولانا عبدائن ۱۸۲۸ عیں و بلی میں بیدا بچوسے والدسے تحصیل علوم کی

مول سال کو عمر پی سمت ندوفع بلت پائی میکونت سیخم العلما، کاخطاب بلا-ایپ ایٹ زمانے سے امام فلنفر مانے جاتے تھے۔ آپ نے تقریبًا جالیں گاجی تصنیف کیں جن میں ادود کی ایک کتاب ' ڈیدہ الحکماء' مبست مشہور سے -یمنطق کی ایک عمدہ کتاب ہے جو ایک کا بل فن اور عالم علم منطق نے تحریم کی ہے۔ آپ نے اس کتاب ہیں علما سے سابق کا اختلات اور ان پر اپنا محاکمہ ہی تحدیر کیا ہے۔

ول ہے بیرارج ہی گیا: مُرد چوں شاعر ہے مثل مُرور درجہاں شور و شغب کرظہور مصرور مان مان میک مصرور کا الم و و فت مرکزوں

مست جازی بزبان مرکس <u>حائے آمر" الم" و رفت مرکور (۱)</u>
مولانا فادری نے سرب برکے رفقاء میں سے عن الملک ، وفادالملک اور مولوی چراغ علی کی ادبی ضدمات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ عام طور بیر کو خیل کا دب سرت یہ کے دفقا دمیں حاکی اور ندیر احمد کی اور خدمات و کا دنا عہی برا احمد کی اور خدمات و کا دنا عہی برا احمد بیان کرتے ہیں۔ لیکن نشر اورد و کے قصر کی تعمیر میں ان حصرات کا بھی برا احمد بیان کرتے ہیں۔ لیکن نشر اورد و کے قصر کی تعمیر میں ان حصرات کا بھی برا احمد

ب بصیر نظر انداز کرناکسی طرح سے مناسب بنیں ہے۔ مولانا فادری کاب ایک بڑا کا دنامہ ہے کہ انہوں نے نامور اُدباء کے ساتھ ساتھ گمنام اور خیرمووف ادبیوں کو بھی کاش وتلمق کے بعد اپنی شہر وافاق

كماب واستنان آاريخ أدوو كالبخسيزو بناياسه سرستير احدضان كمعماز وفقاد محمكاد نامع دوز ركفش كاعرج عيال بين ينواه وه مولانا محرصين أذآ دمو يا وْيِيْ نَدْ بِرَاحِسِد ، خَوَاحِ الطاحِيعِين حالي بِول با مولانات بل معانى ، مولانا قاري ف حديث عقيق كي روشني مين اود وكمان عظيم اديون كي سيروسواك الصنبيفات تاليفات بريدى كمرى مظرفالى سبصاور تفصيلى جائزة ميين كياسهد اكرم اردو مر کے دور مناخ بن کے او بول کے کارنا موں کے جائرے بین نقیدی میدورا دہ نما يا كسب ليكن بيبال بعي مولانات عاجا إين عققاء تعبيرت كا ثوست فرابم كمياس. " داستنان ما يريخ اردوم مولاما قاهري كو تحقيق و مقيد كا شامكارسه ان كي تحفق وتنقيد كاهائزه كيضك بعد ببحقيمت داضح سوماتى سيكرروه اقدار بعييز اور مستقى صداحيتون محصحال مصدان كالصائبات اوشحريات ببن الدار بعبرت اور تحقیقی حب تبحد دونوں کا تواؤن بلتا ہے وہ نقاد سوئے مور مریمی محقق معلوم موشے يي اور مقعام دوكشس ميكامرن رسيم موسع مي نقار دكهائي ديت بين ان يتقدى وتحقيقى تصانيف كابدع تقرسا حائزه اسحقيقت كأأمكبنه وارسيد بقول وأكمث ميّد الوالجنيب كشفى "مولانا في نصعت صدى ادب كى برورش اور ارتفاكم لنّه صُرف كردى ان كسك بالنظرى اورعمل منقديمي نهايت نوش كواريم أسنكي عقب وہ ان نقادوں یں سے ند عقے جو مغرب کی تنتیدی کا بوں سے اصول و بکات نقل كرك نهايت عالمانه مفناين توجارب شاعرون ادراديون كربار يب كلودين مِن مُركبي شعركامطلب لو جهد تودانق بسيداً حاك دا)

لبکن ریعقیقت بے کر اب کر مولانا کی ادبی خدمات کا کجا طور براعرات منہیں کیا گیا ، حالا نکر مولانا فی اردو ادب کی جیسی کچے خدمات اتجام دیں اور داستان

<sup>(</sup>۱) كنفتى، أوكشرتيد الوالحنيسد، "بالنه عهد كا ادب ادر اديب"، كراجي ؛ حاويد يركسين 1941ع ، ص ١١٢ -

تاریخ اددو کے دراییجسی طرح گنام اور غیب معرود منتفین امدو کو می زیرهٔ جاوی اردو کا می زیرهٔ جاوی اردو ادب کے درایی ایک کارنام سے ادراس اعتبار سے وہ اددو ادب کے مورخوں اور مفتول کی صف میں ایک نایاں حیثیت کے محت بی مہیں بھیں ہے کہ آنے والا دور مولانات دری کے ادبی کارناموں کو بھینا افظر انداز نہریں کرسے گا۔ بقول میرتفی میر سے بارے دیا میں درمو شاد کر تا شاد رمون .

\_\_\_\_

### بابسجيس

# مُولانا قادرى بحيثيت مُترجم

اددو نشر کے عروج وارتقادی تراج کو بھی بڑا دخل و با ہے۔ تراج ہی کے ذریعہ ہے سلیس اددو نشر محکورج وارتقادی تراج کو بھی بڑا دخل و باہم کا بھے کے مسئون فررٹ ولیم کا بھے کے مسئون فررٹ ولیم کا بھے کے مسئون بین سال کمک بیخوں اور ہی آئی ہیں ہے انجام میں اور وران اعمارہ انیس مسئون نے بچاس ورہ کا تاہیں تب او کی جن جس میں اور میں اور میں اس بارخ و مہار ہی کی ہیں تر بھی کہ میر انگریزی، فوانسیسی، بھی کا کی میراشن کی اور لاہین ذبا فول میں مبھی ترجیر کی گئی میراشن کی کتاب " باغ و مہار" ہی نے ان میں انہوں نے و آئی گی پرلطف زبان ، اور مو قع طوالت واحت ما رسے دور مراح و دما درسے و ارکش فقرے و مرکا ہے اور مو قع طوالت واحت ما دست نوب کام لیا ہے۔ یہ نمام نوبیاں اس دور میں انہوں نے دیکی شروعی اس میں انہوں نے دیکی شروعی اس میں انہوں نے دیکی شروعی اس میں اس دور مرکا ہے میں انہوں نے دیکی شروعی کام لیا ہے۔ یہ نمام نوبیاں اس دور میں انہوں نے دیکی میں انہوں کے بان ظر نہیں آئیں۔

" باغ و بہار" کا ذکر بھی بوں کیا ہے۔ " اس کتاب کے پڑھنے وقت آپ بہت مفید اور کار آمد بات یہ بابکی گے کہ ان تقوی میں برصفحہ بر آپ کو فوی خصوصیات کے۔

متعلق اليي بانين مليس كى جوبمين العسلى مندوستان اورهام كراسلاى مندوستان ك سميعف بين بهبت كاد آخر بول كى يور) "باغ وبهار" ك متعلق مولانا حالة مسى قا درى بهي ايك جلك كيمف بين: "باغ وبهار" المس زمان ك تمدّن ومعاشرت كا أمكير ب اسلامي عقائد اور صنعيف الاحتقاديان، ترم و دواج ، طعام ولباس مناحل ومعولات، أواب واحلاق ، غون برقسم ك حالات برروشى يرقى بيد." (۲)

فررث ولیم کالی سے قبل میں اور اس کے قبام کے بعد میں برصفیری اردو اوب کی خدمات ہوتی رہیں لیکن بر نظر عائر دیجھاجا سے تو اس امر کا ابمکناف مبو گاکہ ادد دنتر کی سب سے بہاں تنقل و کمل تصنیعت ولانا رفیع الدّین رحمۃ الشرعلیکا اردو ترجی وارت ہے۔ بہ ترجیہ اگر جی لفظی سے محاورہ اور دشوار فہم ہے اور آج تو کیا اُس نانے ہم می بول جال اور گفتگو کی زبان ایسی نہ حقی اور اصل بات تو یہ ہے کہ عوبی زبان کی وسعت و مبلاخت اور قرآن کیم کی معرفی عاریت ترجیکی گرفت کی متحل نہیں بھو مسکی لہذا شاہ صاحب جیسی بزرگ مہی کو بھی بہ خیال رہا کہ کوئی السی کی میشی منہ ہو جائے۔ اس سے ابنوں نے ہر لفظ اور بر میرو ف کا فرج بوجی کی ترسیب سے طابق ہو جائے۔ اس سے ابنوں نے ہر لفظ اور ہر میرو ف کا فرج بوجی کی ترسیب سے طابق

شاہ رفیع الدین سکے ترجیے سکے چندسال بعد ۱۲۰۵ بجری/۱۷۸۰ء بیں شاہ عبدالقا ور نے فرآن مجید کا ترجیر کیا گر بیہ ترجیر میں سسیس و با محاوز مہیں ہے سکیں " ہے نے اِس بیں براہنمام رکھا کہ شاہ رفیع الدین معاصب کی طرح سر مقط اور سرحروث کا ترجیہ کرنے

<sup>()</sup> منطبات گارسین دناسی بجواله و طسان مریخ رود از ها مصن قامدی مراحی ایم بخشوای لیس ۱۹ ۱۹ ج از شیر الدگیشندی من ۱۰۴

<sup>(</sup>٢) الطِنامُ ص- ١٠٠٠.

بجائے ادائے مفہوم اور تشریح مطالب کو حصوصیت سے برشخار کھا اسی سے آپ کا ترجر پیلے تربیعے کی بدنسبت پختھر اور صاف نظر آنا ہے یہی وجر بھی کہ میر ترجمب مہمت مقبول ہوا اور کشرت سے مثنا لئے ہوا اور پڑھا گیا۔

چنانچ قرآن جد کا ده ترجیب بوشاه دفیع الدین سکه بعد شاه عبدالفاد رصاحب نه کیا تفازیاده مقبول روا کمیونکرشاه صاحب سفه اسی با محادره اور سلیس و مهل نبان کا استعمال زیاده کمیا تفا اور مچراست داکش ندیراحد نے ایسند زور بیان سے آگ چل کراور می حیاد جاند لگا دسینید . مگر محاوروں سکے شوق میں توب گل کھولائے .

### مراجم كى ابميتت

مسی فکرسے بیان کرامخصود بر ہے کہ تریم کی شرط اقل نوصحست معمون ہی سے کر تریم کی شرط اقل نوصحست معمون ہی سے کر بر نفط تر نفظ اور حرصت میں مصنعی در شد این جاستے ۔ ترجم میں اصل عادت کا مطلب وعقب مع لوری طرح سے واصح مون چاہتے اگر ترجے میں کمیں نقص رہ گیا تو برکسی فتند وضاد کا سبب بھی ہوسکنا ہے ۔

صحت مفہدم کے ملادہ ترجم میں زبان کی لطافت ہوئی بھی ضروری سے کیونکہ مفہوم کی درستی و وضاحت اور لطف زبان و بیان بعض اوقات اصل کو سی بیچے چھوڈ دیئا ہے گر اس کے لئے کوشش کہ کا کوش اور علم و زبان دانی کی ضرورت ہے ابھے ترجمے کی ایک خاص بیجان ہی ہے ہم یہ نہ میچانا جاسکے کہ آیا وہ ترجم ہے با اصل عبارت.

اسس سیسے میں میرامّن دعوی کی " باغ دمبار" حسن بنگرا می کی " نادیخ قدّ ن عرس" ، وُبِی ْنذیدا جمسد کا " مجموعهٔ تعزیرات مِند" ، وُکااً، اشر ، حنابیت انتراور مرزا محمّصری سے تراجم ، تیانہ فتح پوری کی " گیتانیجلی " یا مولان صا پڑس قادری

ے" باغبان" جن جن تراجم بر مبی نظر عاتی ہد تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سب ہی بزرگوں نے زراجم سے نہاں وادب محمد بزرگوں نے زراجم سے نہاں وادب محمد سنے میک بیاس مواد و زبان وادب محمد سنے میک بیاس مواد ہوں۔

مولانا و تا دری تفکی نیان ( ایگریزی ، عوبی اور فارسی ) مختف میفیوهات برترجی کید بین ، جوکی کنابولی شکل مین موجود بین . یفام کسی هغنون کا ترجی کرفاکی شکل مین موجود بین . یفام کسی هغنون کا ترجی کرفاکی شکل مین موجود بین . یفام کسی تعنیف و مشاوت مین راه و دشوار ہے - بکر ی تعنیف کنا بھت کا بھت کرا دست کی جاسکت کا بھت سے بھی کمین زیادہ و شوار ہے تجوبات تنا بدیس کر دلیوں سے تابت کی جاسکت مین فار انجازی تحریوں میں اظهار نویال کی آذادی ہوتی ہے معنیفت و موقعت جو کچی بکھنا جا ہے کہ مستون میں موجود کی بکھنا جا ہے کہ مین فاصل مین موجود کی دانداز تحریر ، اظهار نویال اور اندا زور مین ابن مین کو مرب بالی کا طرف کی دانداز تحریر ، اظهار نویال اور اندا زور ابنان ابن مین کا کم دو اس باست کو مرب بیان ابن مین کا موجود کی دو اس باست کو مرب بیان ابن مین کو از زاکست کے بین خاص نفاظ و مواور آ

بھے اور اعلی تراج ہیں بیخوبی ہوتی ہے کواس ہیں مترج معتمد کے خوالات ونظریات اور مقعد ومن کو اپنی زبان کے توسل سے اس طرح بیش کرتا ہے کریڑھنے والا اس کو منرجم کے نہیں مبکد اپنے ہی مالات وخوالات ہجت ہے ہی وج ہے کہ اپھے نراج مربی قدر و منزلت کی گاہ سے دیجھ جاتے ہیں اور ایسے ہی ترجے اصل نفیدت سے کمین بیادہ اسمیت عاصل کرلیا کرنے ہیں جم خیام ، پینوف ، موبا سان ، میکرگورکی ، اقبال ، میگور ، فالب اور نفرالاس مام وفیرو کی شہرت ومقبولیت بیم لن کے شہاروں کے ترجوں کو بھی بڑا وفول واسے ، زبان وادب کی ترویج ، فیالات و نظرابت کی ترجوں کو بھی بڑا وفول واجے ، زبان وادب کی ترجی کا برا ا

دخلستے۔

تراحب كى ام يبت اور تراجم كرف بن ج دقيتن اورمشكالت مأ بل موتى بين ان كى طرف توج مبذول كرات بوئ لا كمشت دولوى عبالحق تحرر كرنے بين :-ا تنی قتم کی کم آبوں سے ترجعے میں خاص طور پر دشواری موتی ہے أسمانى صحيفون ك ترجي ميركرم من لفظ ك دراس فرق سيرمفهم كي کا کھے ہوجاناہے۔ دوسرے تُدماکی اُفتہات کمتب رکامکس) کے ترجے ين جوك ايك وصعب إيجاد مولسه وديم اسالذه وحكماد على مسأل كو كمسه كم الفاظ مين بيان كرت سق بينامي اسى وجرس بعدك علماءكو ان كمناور كى شروح اور واشى كلففى بائد أج كل كابل علم سائل ك بيان بن اس قدر طوالت سع كام ليق بين كم ان ك خلاصه المعنظمة عِن - ترجعين اس إيجاز كوفاتم ركف كرا بن زمان كسمت سب الفاظ ميسف كم ميم منبوم كوادا كرنا آسان كام بنين تنيري فلسفه اورسائيس ك أتبات كننب كالتجرج رسك سميغ كمصير بري غور وفكر كي حرورت مهوتیسید. فلسفه وسائیس کے پیچیدیدہ اور کہرے مسائل آدمی تود توغورہ فكراور فنت ك بعد سعوسك بعد مكن ان مايل كوابي زبان بين ترج كرك دوسرو كوستجها ما نهابيت ختكل سب اس بين براس عمر و محنت کی حرودہت ہے۔ " دا)

کوئی مصنّف اس باست سع مغربی باخر سوتاسید کد کسس کوکیا بکھنا سید اور کس طرح کیمناسید وه زبان بر اورا بوراعبور اور قدرست دکھتا سید اور وه جس طرح اور جس اندا ذسید بیا ساسید به اسینے خیالات کوالفاظ کا جامد بیبا سکن سید لیکن

د) حفولمق واكثر مولوى، تراحم كي أسميت " تقوى زبان " و ما منهام كراچي ، اكتونر ۱۹۵۸ و کیوار " افكار عبد الحق" أصفر صفحه في ص ۱۳۲ م ۱۳۳ .

ترجیب کرفید می دوسری ایک اور دقت بیر سے که سرزبان کا جغرافی ئی ،

الدیخی، تمدنی اور معارش آلی اور روائتی ماحل، الفاظ و می ورات اور جلول کی شات و بناوت است این مالی می اور نبان بی کرنا جا بین . مثلاً سم اً دو و نبان کا است مونا بین استون کا تاریخ الشریا مثنا می اور زبان بین کرنا جا بین استون کا تاریخ الشریا مثنا کا روشواری در بیش بروی کا آل تروائل کا روشواری در بیش بروی که کمیول که بعض الفاظ اور دو ذری و محاورات ایست موت بین جو ایک زبان بین نوعام بوت بین می این نوعام کرد و سری زبان بین ان کا کرمیس و جود نهیس موت بین ایک کرد یک کرد بین بین آلیده و کرد و سری زبان بین ان کا کرمیس و جود نهیس موت است کا اور اگر کیا بعی گیا تو کرد بست سے الفاظ کا ترجیم کرنا چا بین نو نهیس موضح کا اور اگر کیا بعی گیا تو کرد بست سے الفاظ کا ترجیم کرنا چا بین نو نهیس موضح کا اور اگر کیا بعی گیا تو کست بین است کرد بست سے الفاظ ایست بین حد و و و بات بینا

ند موسکے گی جو اظریزی الفاظی ادائیگی سے مہوتی ہے اس کے علادہ ترجے میں ایک بات یہ سوا اور تمذیب و ایک بات یہ سوت کی آب وسوا اور تمذیب و تمتن بات و قرص سے سے قطعی محتاف ہوتی ہے مثالاً اندن میں ماہ می کو نما بیت نوٹنگار اور فرصت بخش میں تصور کیا جاتا ہے شاھر اور ادبیب اس مبینے کی وهویب کی بہت توقیقی کرتے ہیں ادریوان سے سات کی ایم معلوم ہوتی اس کے جارہ سے بیان میں کی کا دہید سخت گرمی کا موقا ہے اوراگ بہتی معلوم ہوتی سے دہوا کرتی ہے کہ اگر نویال کی سے دہوا کرتی ہوتی ہوا کرتی ہوتی کی ترجی کری تومین و ترجی نواک کی تومین و ترجی کری تومین و معنی کری فرزیان کی تومین ما است ہوجاتی ہیں اور اگر انتظی ترجی کری تومین برا اور ایک منظی ترجی کری تومین ایرا ایک مقدوم معنی کرمی فرزار رکھنا برا ایک مفتوم معنی کرمی سے ما میں دونوں باتوں و برقرار رکھنا برا ایک دنتواد طلب کام ہے۔

اگر يوتسيم مي كرليا جاسك كرمبت سد محاددات اور هرب الامتال كمه منزادف و حافز الفاظ دوسرى تربان مي مي بل جاشي بي كرآب به نظرفالريكييس منزادف و حافز الفاظ دوسرى تربان مي مي بل جاشي بي كرآب به نظرفالريكييس في بي به بي توان مي كي من بي با حاتا سيد بمصنف يا طبع زاد مفهوم ترجه بي شكل سي آما به حرار من منابين مفلين والدي سي كم ترجه كرف سي كده مون اسى زبان مي ما مربوح بي مفاجن مون منابين وفول مي دا فول مي كال جود ركفنا مو (جن زبان سيده و ترجيد كرد است اورجن زبان و في ترجيد كرد باست اين زبان سيكي في كم تعجب في يم تعجب في من ترجيد كريا في زبان سيكي دوسرى اورغيز وان مي تراور وقت طلب سيد و دوسرى اورغيز وان سي اين زبان سيكي بي ترجيد كرنا زباد سي اين زبان سيكي

ان تمام باتوں سکے یا دیجود لوگ زیموں کوکو ڈکھا صرابمیت نہیں دیتے اوالہنیں حفیر گر داشتے ہیں حب کہ تحریر سکے مصلے کا بیسب سیے شکل کا م سبعے اور خاص کر اوبی مضامین کا ترجیم کرنے میں فو دانتوں کولیسین آجا تا ہے۔ اس سیسلے میں ڈاکٹسر

مولوى عبالحق كيصقيس ب

ترج كوبعن افئات تفادت سد ديما ماناب كين ترجر كوئ معولي كام نهيل ب اس مي اسي قدرجال كابى اور سروروى كرنى برنى ب حرمتنى فى تابيف يا تصنيف مين . ترجيم يورجى كام باب بو سكنا ب جمعنمون برحادى بون كے علاوہ دونوں زبانوں ميں كابل ترس ركھنا ہو ادب كى زاكتوں سے واقعت بوا وراصل معتقت كے ميرح منهم كواپئ زبان ميں اسى قوت سے بيان كرستے . يه آسان كام نهيں اور مرائي كاكام نهير . ترجوں سے زبانوں كوب ت فائد و بينجا ہے . ميى نهيں كرائي على اور موائي سے اور موائي سے ایک اعلى در سے كى تعديد فرود زبان ميں اس سے متمتع بوتى سے ايك اعلى در سے كى تعديد ف دو ادب كاجرد مي بود بائل ہے آدا )

## نمونه تراجم

یر سی تقت ہے کہ ترجی کی بدولت اُدو اوب کے سرائے میں اک گراں قدر اضافہ اُور اضافہ اُور اضافہ اُور اضافہ اُور اس کے سرائے میں اُک گراں قدر اضافہ اُور اس کے سرائے میں اُک گراں قدر ان اُور کی اور اُلی اُر مال اور کی اس کو اپنی ڈیان میں ترجیکر تاہے اس طرح اس کو کو دی معمول اُر سے اور میں کھنا پڑتا ہے۔ کیکن مولانا قادری کے ترام کو دی معمول تیت ہوتی ہے کہ اُگر دہ نود آفاز معمول میں ہی میں نیا دیں کہ یہ فلال معمول کی میں میں اُر میں اُر میں اُر میں میں اُر میں اور میں اور

دا) أمرْ صديقي،" الكادِ حداِ لحق بركراجي ؛ النجن يرلس، ١٩٩٢ م ، ص ١٣٠٠ -

ای زبان کا مصمون سے اور تو دموالاً بی کسس کے مستقف ہیں و
ان کی کتاب " نقد و نظ " کا سب سے بہلا مستمون ہی ہے سیجئے ۔
«مطالع شاعوی " (۱) کسس کا تا دری صاحب نے تفظی ترجی کیا سے بیمور ا
مطالع شاعوی و ان سے استعاد کا اصافہ اوری صاحب کین اگر دہ مستمون کے
سروج میں اوری ویا مت دادی کے طور بیر تو د بر مز کیستے ہے۔
" یہ مقالہ و اکر میستی اور الرح مستمون (اسٹیڈی آف
ہے ال کی پرکست کا تفظی ترجی سے تو یہ کمن مشکل ہوتا کہ یہ ترجی
سے ال کی پرکست کو کا کوشی اردو اور بیں اپنی نوعیت کی صاحب میں ایری زامی دوسے
بیرز سے اور بیسی تو این اردو ارد بی دوسے
اور بیسی تو بر کا مرائی سے کہ النول نے برکام انجام دسے کرا ور می دوسے
اور بوں اور وانشور وں کی توجر اس طوے میں اور والی دوسے
اور بوں اور وانشور وں کی توجر اس طوے میں میڈول کرائی سے اس سیسے
اور بوں اور وانشور وں کی توجر اس طوے میں میڈول کرائی سے اس سیسے

یس بهان داکسر مولوی عبدالحق کا قول دهراناسیدها نه سوکا -مولوی عبدالمن صاحب مولانا قا دری کمه اسس کارنامی سسه واقف تقید در ان کی او بی خودات کوکی بارسراه مجی سیک مقد للبدا وه عام ادمیوں کوفیاب

کرتے ہوئے کہتے ہیں : الاحاد

" علیم وفنون کی کمآل کا ترجه اننا دشوار نبیس اس میں مرف اس میل کا بخوبی جاننا لازم ہے لئین ادب کی خصوص اتحلیق ادب کی اعلیٰ کمنا بورک ترجم نباست دشوار ادر می مرزنا ہوتا ہے۔ اس میں معانی کے ایسے بادیک اور نا ذک فرق ہوتے بیں اورخیال میں ایسی لطافت ادر ایہام ہوتا ہے۔ اس سے مرف ایک وقیق نظر نقا و بیمح مرک ترجی کے لئے کہ سے اس سے اور دو دی اور بیام مواد کی مربی کے اور سے کھر صد منجل دو مری کا بیتوں کے ذو تی اور بیکا مواد موروں سے کھر صد منجل دو مری کا بیتوں کے دو تی اور بیکا مواد موروں سے کھر صد

ا) حاميمسن قادرى، مولانا. "تقدونظر" أكره، آكوه أحماد يركس ١٩٢٢ء ص - ١ -

است تفیقت سے انکار نہیں کیا جاسکن کر عوام میں سیاسی شعور رکوحانی و اخلاقی بالیدگی اور علی و اوبی ذوق بیدا کرنے میں افسانوی ادب کا کہدا ماتھ سے مولانات دری نے افسانوں کے ترجے اس انداز سے کیے ہیں کرایا معلوم ہو افساند کا رہے ان کو اددو کا جامہ بینایا ہے اور میمی ان کے اردو کا جامہ بینایا ہے اور میمی ان کے کا میاب مترجم ہونے کا سب سے بڑا شوت ہے۔

ان سام می بادر کی ایک ایم منت سع اس کے دراید انسان ایسے دلک ایک ایک ایک ایم منت سع اس کے دراید انسان ایسے دلک می بہت سے پوشیدہ گوشوں کو کھول کردکھ دیا کرتا ہے۔ افسانوں میں بہت سی باتیں مدیث دیگراں "کی حیثیت دھتی ہیں مگر تا رائے دائے دائے میں کرتا رائے ہے۔ مدیث دیگراں "کی حیثیت فورا نا دائے ہیں کر در کے میٹن کہری طرف سے سماج ومعاشرے می خوالا

١١٠ آمنرصدليق." افكارعيدالحق" مولد بالا حق ١٣٩ -

راً اليضاء من ١٣٥٠

ونظریات کو پد نسخه اجداس کی زندگی کا دُرخ چھیر نے پی افسانہ کا دمیں ہڑا ایم کردار اجا گزسکتا سے ایک کاسیاب اضا نہ ٹھاد کوئین یا تین تصوصیت سے بیش منظر رکھنی ہوتی ہیں :

بهل بات توید کران فی نعنیات اور نطرت سے بخوبی واقعت بو اور انسانی زندگی سے مرعمولی سے معولی گوشتے پر سی ککری نظر رکھتا ہو . دوسری بات ید کردہ اکیس مشآق ابل فلم کی حیثیت سے تحریر مربودی دی

سرى بات يدكروه اليسمتاق الإنعم ل سينيت سے تورير بريوري بيت قدرت رکھتا ہواور سرواقد كو اس طرح بيش كرسكے كراس كى ممل تفوير يائم عوں كے سامنے كروش كرنے لگے.

تبری چیزی اک افسان مگاد کے سئے نمایت ہی اہم اور نا گریز ہے ہد بے کددہ جن عالات وکیفیات کو بیان کرنا چاہتا ہے اس طرح کے اصلاً و مِذْہات کوفود پر طادی و سقط کر سے تاکر تصنع کا تنا ئبر بھی نر آنے بائے

سعیدتغلیبی ایران کے شہرة آفاق ادیب وافسانٹر کا دہیں ایران کی ادبیات عدیم بی ڈولسے یا تمثیلیں بہت بہلے سے اور کرٹرت سے کھمی گئ بیں لیکن رومانی بانسیاتی افسانے اور خاکے میری صدی سے بہلے نہیں کیھے گئے اوراب تک بھی جر کچھ بھھ گئے بیں ان کی تعداد سمی کم ہی ہے۔ اردو میں طنز یہ و مراحیہ طرز نرکا وش نے فاصی کا قبل کہ ہے۔ بکن ایران میں امیمی برطرز و روشش عام تمبی ہوئی سے ۔ معدید نفنیسی کا قبل سے کم وہ ایران میں اس صنعت ادب کے شوع دہیں۔

ان کے پر فخصراف نے ایران کے مختلف اخبارات و مجالات میں شاکع ہوئے ہیں اورایران کی سوسائم کے سے متعلق ہیں دکین انسانی کردار واخلاق کے تیجز بیاور تبھرے کے مدیب لیسے اندرعام دلجیسی دکھتے ہیں۔ معیر تفیسی ان انسانوں کا تعارف کرانتے کھتے ہیں :۔

" بيغنقرا فسلنے کہی جام مقصد کی تنتری اور کسی خاص

نیال کے اظہار کے لیے تھے گئے ہیں البر قوت تھو دو اخر ای سے کام لیا گیسب لیکن ان کی بنیا والیسے لوگوں کے خصائی وکر دار پر رکھی گئ ہے جن میں سے بعض کوشاید تم بھی پیچاہتے ہو، مکین اس مدیک ان کی دون کے اندر مؤشکا فی ندکی ہوں

ان انسانوں کے متعلق مولانا قا دری میسی اپنی دائے ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں :

« ہمارے بساں ہمی برخو د فلط شاع ، بلند بانگ معنقف ، طبل تہی لیٹرد ہیں ،

پرسَت دولت مند ، فریخی آب نوجوان ، آکر اده دوخوا تین موجود ہیں ۔ یہ طنز یہ فلک ان کا بھی خاکہ اثر اتے ہیں ۔ ان انسانوں میان کا بھی اور طول خاص طور پرجیسید ودل کشس سیر جزئیات کی تعقیق ، نفس انسان کا مطالعہ اسلوب بیان کی قوست وقد درت ، طنز ومزاح کی تطافت نے ان انسانوں اور خاکوں کو بہا طور پرمصنف کے یے باعث فرنیا دیا ہے ، نود مصنقت کو اور خاکوں کو بہا طور پرمصنف کے یے باعث فرنیا دیا ہے ، نود مصنقت کو ایس سال کے ادبل کا دنا موں میں اگر فرنر ہے تو در اور بھی صحافت است و اس و س

سعیدنفیس کے افسانے اصلاح ہی ہیں اور اخلاقی ہی اسس کے افسانوں کی
اس خصوصیت نے مولانا قادری کو بھی متا ترکیا اور انھوں نے ان کا ترجر کرکے اپنی اصل
سے جی کچے بڑھا دیا بہولانا کو جی وفارسی اور ارگرو و انگریزی نہ بانوں کے اوب سے
ایک دل سنا میدت ہے اور وہ ہر ایک زبان پر بخوبی تدرت رکھتے ہیں انھوں نے
سعیدنفیسی کے ان فارسی افسانوں کو ارگرویس منتقل کرکے اپنی اوبی قا جمیت اور تربنی
ترجری صلاحیت کا احل شرت دیا ہے ۔ بھارے یہاں انگریزی زبان کے تو ہزادوں
افسانے ترجر کے جلتے اور آئے دن اخبارات و بحقات اور رسائی و ڈائیسشوں
کی زمینت بنے رہتے ہیں محرح بی وفارسی کے انسانوں کو ارگروہ یں منتقل کرنے کی طران
اوک توجہ نہیں دیتے اس کا خاص مبسب ہی ہے کہ جو بی وفارسی کے افسانوں یا
مضاحین کا ارگرویس ترجر کرنا اور اس مین حسن ترجر کورقر ار دکسنا جرئے شہر لانے

سے کم نہیں آپ ان کے ایر انی انسانے پڑھیں اگروہ خودیہ نربتادی کہ بیرمعیدنفیسی ك فارس اس فول كا اردو زجرين أو آب كوموس مي رنبوكاكر آب ترجر إهدب یں اور ترجم کی اصل خوبی ہی ہے کہ کوئ یہ تمیزی نہ کرسکے کر بیطیع زا دہے یا ترجمہ اور یہ بات سوانا قاوری کے تراج میں خواہ نظر کے بوں یا نظم کے بذرجۂ اُتم موجود ہے۔ اس سے اب اس بات کا انذاذہ محزبی نگایا میاسے کتاہے کم اس فوس کتا کمال ماصل تعا- انھوں نے ایکسٹہیں بگرکمئ زبانوں سے ترجیے کیے ا ودسرب کے سب نهایت کامیاب وموزّناست بوشهٔ پسال بر باست بمی ذبن نشسین دکھنی خردری ب كر قادرى صاحب كوكم ازكم إن زبانون ير توبقية عبورهاصل تهاجن سسانهون نے ترجرکیا ا درجوشخص کئی ڈبا نوں پرعبور دکھتا ہوا سس محو ٹرجر کرنے میں ایک سخت دمشوادی بر بوتی ہے کہ اکتر دبیشر مختلف زبانوں کے الفاظ وتھ ورات گیر مار ہوکرحبادت کوٹعیّل ، بعَداا وَرَغِ الْوَسُ بنا دیا کرتے ہیں .چنائیے بڑے بڑے تا درالکام ىشعرا وانشا-پردازىمى اسس دكتوارى سےنہيں ب<sub>چ</sub>ى سكتے . علامه اقبال مبيبا بلند پایرشاع مبی اس سے دیج سکا اپنی من بودنظم «خصرواه یس» مرا یه وحمنت،،کا موادند كرت برك وه ايك مقام بريز بان خضر كته بي:-

لمن کرنتی کو کھی گئی سرایہ داوحی اگر شارخ انہو ہر رہی صدیون ٹک تیری بہت

ملاً مرف اسس شعرکے دو مرسے مصرع میں فارسی کے مشہور محا ورے دربرات ماشقاں برشاخ آبود کا ترجر کیا ہے ، چڑکو پر نفظی ترجر ہے جس کا ارکروز بان وادب تجرب وروایت اور با تول و معا شرے سے کوئی تعلق و منا سبت نہیں رکھنا اہذا علاّ مر کا معروع ایک جیستان کی سی چیئیت رکھنا ہے۔ اور جیست بک کوئی شارخ یا عالم اس کی تشریح در کرے مام تا دری کے تراجم میں اس کی تشریح در کرے مام تا دری کے تراجم میں بیش میں ترجر کیا اور انمل و بے بعوظ الفاظ و محاورات کو یا من مہم نہیں بیشکنے دیا ۔ انھوں نے فرز بان کے وہ الفاظ استعال

نہیں کیے جو تقبل دنا مانوس معلوم میول بچھ ندان الفاظ کے جو بین تو غیرزبان کے مگر اُرد دوالوں نے اپنا کیے بین اور زبان ندو عام میں۔ ہم ذبل میں ان کے تزائم کے اقتبارات بیش کرتے ہیں جن سے اس فن میں ان کی مهادت و کمال کا اندازہ ایک در در سی ان سید در سیا

اللاهاك المالا " اب آپ منظر ہوں کے کہ ئیں اس وعدے لوکسی الرابت كرامون بمى دعوسه والبت كرف كاكوى دربير فيطرت و طبیعت کی تنهادت مدبهتر منین موما بعنی اف نون کی سبرت و سرگزشت سے کوئی متال لائی حامے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے موت على برشيدادىي معردون كى زندگى سے اس مستنے كا تبوت دسيا كروں کرمردسیب بدنجتی ہے ،اور بدنجتی بھی کس کی اس مہتب کی بدنخ ترس كوآب اب ك اين برخبتي كاسبب بھتے رہے ہيں اسس كى برنجتي جس كوشعراصائية مطلق كايشا مكاركيت بي بحب محوم معتور بهتري ماذل بناتے ہیں، جس کو اہل تقوی مرکز فقر وف وفراتے ہیں جس کوعلمائے اجمّا عيات خشائے بدنجتی وخوسشس وقتی تجویز کرتے ہیں عرض حب کو برشخص كيحيد ذكمجه عباشا اوركهتا سيحبث زميرس كرم فرماشيخ سيميا ممكم ده اسس كوكيمدنبين عبائة واوريد نرحاناً اس يي سيك كرمار سيني على افي اطوار وكردار كومشهور ضرب الاستال ك مطابق ركفت بي بينانج ان کی به لاعلمی میں « انگور کھیٹے ،، والی شال کوٹا ہے۔ کرتی ہے ؛ (1) ا سس مجرے کے ایک ادرافسانے «آدمی ہوا بہت دشوارہ ،، کا ایک اِقتباس الاخل

:-وخداکا نوفت نه بوتا تو بما را مبا نباز ایران کے تمام مفعون اور إنشأ پروادو ں

<sup>(</sup>۱) حامد من تا دری ،مولانا (مترج<sub>م) «</sub>ایرانی افسان*ه» ، آگر ومطیوع آگره اخبار برلس اگره ۱۹*۲۳ هم ۱۵-۵

کود عوت دیناکه آیش اور ٹابت کریں کہ ان میں کون ایس ہے،جس ف در را در سوروید البت کی کابی جایس رویدی فرونست کرنے باوبود دومرے ہی روز بغرامیت و اعل کے ان کی قیمت وصول کرلی ہو، اس وقت مهرانيچزنمانم دفيقة وآقا ابرابهر مبانبا ذرنميس المصنفين لمهران پرمی روشن بومبا کاکه وه اگرچیمیمی آدمی نهیل بن سسکت، مشر آدی بنین سے بالا ترجی ایک مرتبہے۔ پھرمھی ، پردو زمریے چلے کردتم مھی آدمی نہیں بن سکتے ، مب کے باس موٹر گارہے سوائے تمبا دے ،، ابرا ہیم جانباز ك ول ووما ف كومموم كررب تص، دو كفية سه ايك قديم وناوركاب « ناریخ خشت سازی « بونوسو ( · ۹ ) برس پیلے کی تھی ہوئی تھی ،ابراہم كے باتھ ميں تھى، جا بتا تعاكر نوف كے طور يراس كا ايك صفح نوش خط نقل کرے ، اور ماٹ بدیرایک دوتین جارنمبرڈ ال کرمٹن کی تھیجے کرسے اور مولف كتاب اوركاتب نسخرك اغلاط بيان كرے ديكن خانم ك وه دوج اسك واس كم كردب تعد معلوم بوا تماسارى كاب مي بي کھاہے کہ تم کمیں آدی نہیں بن سکتے «رسف کے یاس موٹر کا رہے سوائے

مولانا نے اکھریزی سے بھی بہت سے افسانوں اور کما بوں کا ترجیہ کیا ۔ نراج کے سلطین ان کا ایک اور امیم کا دنام ما براہیم ایکن کی ڈندگی کا خاکہ ہے جس کو مولانا نے اسٹرلنگ نارتھ کی مشہور انگریزی تصنیعت (

ABE Lincoln Log Cabin to White House الراسيم لنكن حونم بي منا من المسيم لنكن حونم بي منا المان منا المان ال

<sup>(</sup>۱) حامیسن فادری مولانا د مترحم) ، " ایرانی اف نید" کرد ، مطبیعه آگره اخباد پرلیس ، آگره ستام 19 شر ۱۸ - ۱۵ -

بعکن کی دات امریکی قدم میں بڑی معبوب و مقبول ہے اور اس قدم کا سر فرد
اس کا نام نہا بت عقیدت و احترام اور شوص و فیت سے لینا ہے۔ ورصقیقت
بنکن اس خراج حقیدت کا مستق مجھ ہے۔ وہ ایک غریب مردور باب کا بیٹا تھا
اور ایک جھونیڑے میں پیدا ہوا تھا گر اپنی انسان دوستی ، عمنت و مشقت اور واتی صلاحیتوں کے ذریعہ امریکی کوششوں
صلاحیتوں نے اس کی زندگی کو دوسروں کے لئے نمونہ بنا دیلہ میں میب ہے کہ آرج ان کا شاد دنیا کے ان انسانوں میں ہوتا ہے جونس و قوم سے ماورا ہو کر صرف انسا نمیت شاد دنیا کے ان انسانوں میں ہوتا ہے جونس و قوم سے ماورا ہو کر صرف انسانیت کے نام پر جدو جب کیا کر ہوگا وہاں ابراہیم انسان کا نام می مزود دھرایا جائے گا۔

صدوج ہے۔ کا دیا وہاں ابراہیم انسان کا نام می مزود دھرایا جائے گا۔
صدوج ہے۔ کا دیا وہ اس ابراہیم انسان کا نام می مزود دھرایا جائے گا۔

اسرلنگ نا دمة نے برکتاب جور میبت سے امریکی بچوں سے سے تکمیمتی
اس سے اس کا افراز واسلوب اور سواسے واشار سے پاکستان والوں سے سے
نامانوس سے امریکی بچوں کو بچر کر بچیئن ہی سے بڑی فرزمیدوں کے ذریعہ پاسکول
کی درکسی کنا ہوں اور دیگر قصقے کہا نیوں کی کنا ہوں کے دربعہ نیکن کی ڈندگی کے ماللہ
سے واقعنیت بہم سینچائی جاتی ہے۔ اس سے ان کے واسطے اصل انگرمزی کتاب
کا انداز سے ریزنا ما فوس منہیں ہے۔

مرلانا فی چونکر نیر ترجم باکت نیوں کے لئے کیا ہے اس لئے انہوں نے ترجے کے وقت اس کتاب کے انداز کو بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور اردو طبقے میں اس کو مقبول نبا نے کے لئے حکم حکم انداز بیان میں تبدیل کردی اس کے بادجود مجی امریکی ناموں کی کترت نے کہیں مہیں کتاب کو تقیل بنا دیا ہے مگر ایسا کرنا ناگز میں تفا

ان تراجم سے اندازہ ہوتا ہے کددہ ع بی وفارسی پر، ی کمل طور پر عبور نہ رکھتے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دہ ع بی انہیں ید طویل ماصل معا رکھتے سے بیکر انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے میں بھی انہیں ید طویل ماصل معالی ہی ان کی ترجمہ کی ہوئی دو اور کتابیں " انگھل اور زندگی " اور " فطرت اطفال بھی

ابنی مثال آپ بین اور نهایت ملیس وساده زبان بین ترجم کی کئی بین . برباست مولاناكي فطرست ميس واخل متى كرحس باست سنعان كسع جل ومنظركو تقوت ادر روح كو باليدكي ملتي متى ده المس كو دومرون بمك مبني كران كومعي كميّ مرتوں میں شرمکی کرنا یا کسی ابھی و مفیدیات سے دوشناس کرانا جاست تق اسی مقعد کے لئے انہوں نے فارسی زبان کے مشہور بزرگ رباعی کو شاعب ر مولانا الدسفيد الوالحنيب كري نتور ماعيون كااردويس نهابيت عمده ود لكش نزهمه كىيائىية جى كاذكرشاع ى كى باب بين شامل بيد.

١٩٢٨ع كى بات ب كرمولانًا كانبور سے بيخوں كا اك اخبار" سعيد" كالا كرت من بخدير مرف بجول بي ملك برون بي معى بيذيركي كي نظر سعد و بجداجا ما تف. اس زملنے میں ملکتے سے ایک اشاعنی ادارے میمان ایڈ کمپی لمبیڈ سے شکال كمشورشاع رابندر نامخ سكوركي كناب كارد نر ( Gardener » باغبان» انگریزی بیرشا نع کی اورمولانا سے اس کا ترجیر کرنے سکے سلے کہا۔

مولانان يربيكيش منظوركرلي اورمصنف كيد دياج سي المحر تمت بالخبر تكسابيا عمده ترجم كرديا كداكراس بيهولأماكا نام بحيشيت متزحم كيمه منوفا توكودني شاخت بعي أركم كما تفاكرية ترجمه سيديا اصل.

مندرج بالا امتنال سعاس باست كا برتويي اندازه ميوحبانا سيع كم مولانا كو دوسری زبانول سعے اردو ننز ونظم میں ترجم کرنے کی کسیی جہادت بھی۔ مذ صرف یہ كرامنوں نےمعیرنفیسی کے فارسی اُف اوٰں یا رابندرنامے ٹیبگور کیمشہور ومعروف تصنیف" کارڈنر ( Gardener ) کاعوام کے لئے ترجر کیا ملکہ النول فضعوصبيت سي بيول كم سلة بعى الكرزي سي ادو بيركي كما ول كا نزهمه نهاميت سبل وروان اورسليس وساده زيان مير كماييس مين ابرامم بعكن خصوصیت سے قابل فرکرہے -اسس کی ابت ادبی وہ ابرایم بنکبن کے اس قولسے كرستے ہيں :-

"میری زندگی کے واقعات کو اختصار کے ساتھ عرف ایک فقر سے میں بیان کیا جاسکتا ہے اور وہ فقرہ ( ) کر سے کے مرشیمیں موجود سہے۔ "عوبیوں کی سادہ و محقر کہانی ا ابرائم لہنگن دا)

(1) ملك ن قادرى ، موللنا (منسيم) م ابرا بهم من » محوله بالا . ص . ٥٠

# بابسشتم

## مولانا قادري بجيتيت شاعر

جس زمانے میں مولانا قاری نے اپنی ادب سرگرمیوں اور شعر وسخن کی ابتداک وہ بسیدی مدی کا ابتداک خابد اس زمانے میں مکھنود اور دلی بسیاط شاموی السط چی تھی بسطہ المرائے کے انقلاب اور دست خیز ہے جائے مغربی و مشرق تم تمذن کو کھیا اس طرح متصادم کیا تھا کہ ابل مشرق کو دنیا تاریک نظر آنے تھی تھی اور جسب مشرق کی تھی میں تو ند کوئی طک تھا اور توم کو اگر جہ اس انقلاب مشرق کی آخرات بہت گہرے ہوتے جارہے تھے . ملک اور توم کو اگر جہ اس انقلاب کے سبسب سیاسی وسسماجی احتجاز میں کہ اور توم کو اگر جہ اس انقلاب کے سبسب سیاسی وسسماجی احتجاز سے جا انقصان بہنچا گر اُرود شعر و ادر سے برندوستان میں ایسی تحریجوں کو احتجاز کی مدر بی جو آگے علی کر طک وقوم اور شعروا دب سے بیندوستان کے بیے نہا بیت مفید شما برش برش مدر بی جو آگے علی کر طک وقوم اور شعروا دب

ادگوش وادب میں ابتدا ہی سے دخاصیت دہی ہے کہ اس نے دگیر زبانوں کے انفاظ وخیالات کولیمک کہا ہے اور صبب فرورت اپنے مزاج کووقت سک سانچے میں ڈھا تا رہا ہے ابدا ہمارے شعرا واڈ بانے ہی اندازہ لکالیا کہ اس وقت سے مصالمت کرنی ہوگی اس ہے اس افقلاب سے شعروا دب میں بھی ایک میسا

القلاب رونها بوا. اديب وشاع تخيلات كى طلسى نفا أن كونير بادكه كرحقيقت واقعيت كى دينا من آكة -

انقلاب سيرت مرادر التقليدى ورسى تهى يوعون الفطى صناصى مبالغر الرئاس وتوطيت سي بعرى بول تعمى الله الرئ ، خارجي حالات ، اولي حقرات وكارى اورياس وتوطيت سي بعرى بول تعمى الله انقلاب ني ايك في طرز معاملات كوينم وياجس سيرها وادب ، شعود من او تبغيب و تمقدن سب بى ستا ثر بوك. زندگ كے مسائل ومعا لات بي انقلاب آيا ، دوايت سي بغاوت بولي ، ني شعورات ابھرنے كے ، في ونظر كن نى تشميل دوشن بولمي، شعورات ابھرنے كے في ونظر كن تى تى تمثير دوايت موسل مورات ابھرنے كے وصال اور ذلفت ورخساركى داستان تمى اس اس كا جذبر كار فر مانظر آنے كا .

### مُولانًا كي شاعري پرعضري رحجانات كا اثر

سند الدر برای انقلاب اور مغیر سلطنت کے زوال کے بعد وتی و کھنوکی نضاخا سند جگیوں اور بداخیوں سے سے بہت کے در اور دیمی و کھنوسے رخصت ہور ہے تھے۔ لہلا آل اور کھنوکے بہت سے شاعوں نے رام جر اور حید رہ آباد (دکن ) میں نیاہ لی بہب رہ نوں رہا ہیں اس زمانے میں شووا اُرب کا گہوارہ بنی ہوئی تعییں فرمان روائے رام پور اور میں وارب نوازی کے مبعب اس چھوٹی میں ریاست میں بھی بڑے بڑے الیکال اور اُرباب نن جمع ہوگئے تھے علی سے گروہ میں حلا مرعبدا محت نیمی بڑے بڑے احد اول کھا اور اُرباب نن جمع ہوگئے تھے علی سے کھنوی آسیم کھنوی احد اور اُرباب نن بھی بھنوی آسیم کھنوی ، متی بھتی ، فیسا بغتی اور مشیر و میں دار ب اور شعو و منی کا مرکز بنا ہوا تھا ، فواب کلب بھلی خال رام پوراس زمانے میں عمل وادب اور شعو و منی کا مرکز بنا ہوا تھا ، فواب کلب بھلی خال رام پوراس زمانے میں عمل وادب اور شعو و منی کا مرکز بنا ہوا تھا ، فواب کلب بھلی خال

خودمجی شام تھے اورقام شواکی بڑی قدر و منرل*ت کرتے تھے جس کے متع*لق مروبی عبد اللطیف خال کشتہ ب<u>ھے ت</u>یں ہ

در فرنان دائے دام پورگی قدروا نیوں کی کشتش نے بند اِنقلاب بیصف ایری کا کہ معنی ایری کا کہ میں اور ایک داری اور ایک کا خصوصاً علما ۔ فضل اوریوں اور ان علی وں کو جمع کرکے اسے اس دورکا بغداد بنادیا تھا۔ اسس کا محلی کل ایک مرکز تھا، جہاں دات ون علی تذکرت دیتے، شورسنون کی محلیلیں گوم برتیں ، کلی کو جیرامیرووان کی غربوں کی نخسگ سے کی محلیلیں گوم برتیں ، کلی کو جیرامیرووان کی غربوں کی نخسگ سے کو فتے رہا تھا ہے (1)

مولاناک بوسش منبعه کنے منبعالت ایک نیاد در آن کا تعاص میں حالی ،آزادالد مرست بیست میں حالی ،آزادالد مرست بیست میں حالی ،آزادالد مرست بیست میں مسئور کے ماحل سے متا تر بونا اک امران دی تھے بین کا کہ انھیں بیست بیست بیست بیست ہوگئی اور انھوں نے گیارہ بارہ برس ہی کی موست میں مارہ برس ہی کی میں شروع کردیا ، اس سلے میں کی کوشن ہو اور اس میں کا کھر خواہد احمد فاروی ترکہ تے ہیں ،

مع قادری صاحب کے دالد مولوی احمد حسن رام بوری وکیل تھ،
اس کی چن بندی بحضوا ورد بلی کی خزاں سے ہوئی تھی، اوروہ خدر کے
بعد ابل کمال کے بیے «فرار المشرور »بن گیا تھا بششا کہ میں امیر رام
پورٹیج گئے اور مورا است عالیہ کامنصب افتیار ان کے سبر دکیا گیا۔ اس
وقت برجگی شام می کے چرہے تھے۔ زبان کا کھرا کھوٹا پر کھا جا ربا تھا
اور ایک ایک نفظ کی تراش خراش دیجھی جارتی تھی، تادری صاحب
نے امی احمل میں بوٹس کی آ بھی کھولی اور ابتدائی تعلیم انچے دالدے

دی : مُسٹ ترمعید اللطبیف خان ، درحاکیسن قادری » زمقال ، مسرما ہی درار دو نامر س محمالی ، جنوری تا مادشی بح<sup>سف ا</sup> ایر برتساره ۱۹ ، ص : ۹

هاصل کی ہو تود اچھ تماع و عالم اور محدّت تھے۔ ان کا گوم کو کھنڈرال کہ ہمر کا کھر کے کہ کا کہ اس کا کھر کو کہ کہ اللہ کا کہ ہم کے کہ کہ اس اس اس کی سیسال وقت کا دری صائعت کی کھر کیارہ برس کی تھی کی کی کھر کیارہ برس کی تھی کیکن وہ امیر و دائ کے اشعار گن گن تے اور ان سے مرسے لیے تھے ہے (1)

دام پورکی علی دادی فضا اور اندرون خاند و بیرون خاندگی ادبی مرگومیوں سف،
قادری صاحب کے ذہن کو مباؤششی اور انھوں نے بارہ تیرہ سال کی عرص شعر
کہنا تر دری کردیا ان کے ابتدائی دورکی شام می انمیں کے قول کے مطابق المغرلوں
اور ۱۹ اشعاد پر ششتل ہے ۔ یہ وہ ذما نہ تھا جُب تک انھوں نے کمی کے ساسے
زاند کے تعدت ہدندگی تھا جون کہ اسس وقت ڈسٹوں پر عام طور سے آتمیر میٹائی
اور طآر ایکھنوی کا دنگ سے خرج بھیا ہوا تھا اس سے مولانا نے میں دمی دنگ افتیا
کی اور دار دام پوری سے مردنا خود ہی بیان کرتے ہیں کہ: ۔
ادر ستوری کی رود اور مولانا خود ہی بیان کرتے ہیں کہ: ۔

" مرے استاد شام ی جاب منش امتیا دا محد خال وآذرام بولک روحت الله ماری جاب منش امتیا دا محد خال وآذرام بولک تصد روحت الله علی است کم آمیز و کم محن بزرگ تصد منفرت امیر مینا آئی کے شاگر در شیر مجرب بیافت اور ہم محد تصد امیر معاون رہے ۔ " امیر کے بوے محبوب شاگر دیمت . امیر خطوط میں دائر کو اکتر القاب « بیارے پیارے » کیماکرتے تھے ۔ طوط میں دائر کی استادی کو شیام کرایا تعالی دائر معاوب کے استادی کو شیام کرایا تعالی دائر معاوم بیاری در محبوب شاگر معاوم بیک کمین شام ی کو بیٹ دنیا یا بکورام بوری متاجری در اوماد میں کمین شام ی کو بیٹ دنیا یا بکورام بوری متاجری در اوماد میں کمین شام ی کو بیٹ دنیا یا بکورام بوری متاجری در اوماد میں کمین شام ی کو بیٹ دنیا یا بکورام بوری متاجری در اور معاوم بیک

<sup>(</sup>۲) : احمد فاد دقی ، ژاکط خواجر ، «حاکمسس گادری » (مقالرے ، « نقوش » را مجور بجنوری میلاله در شخصیات نمبر ) ص : ۲۸۲-۸۲

کا پیش کرتے دہ مرکادی دیمات کا تھیکہ لیتے تھے اور نہاست خاموش زندگی بیزنمو دو فائش سے بڑے و قارے سانند بسرکرتے تھے اسی وجرسے شاگر دبنانے اورا صلاح بخ سے نہایت بے نیازی برتے تھے ۔ گفیضے شاگر دینے ہو زبروستی ان کے سر بوگئے تھے۔ ان سے بھی یہ سعا لم تھا کہ ایک مغزل کی اصلاح ہفتوں اور جینئے تھے۔ ان سے بھی کی مشام سے کی غروری عزل ہوئی اور ان کو قرصت ہوئی تو ہا تھ کے باحد دن بعد غزل لینے گیا تو معلوم ہوا کہ ایکن کی بسیسب بین تھی۔ دشو بی کیے دن بعد غزل لینے گیا تو معلوم ہوا کہ ایکن کی بسیسب بین تھی۔ دشو بی

دا ذصاحب کی اپنے قام شاگر دوں کو ٹاکید تھی کہ بغیر اصلاح کے اپنا کلام شائع مذکرائیں بھے سے کم میں اُن کی اس بدایت کو اپنے لیے مبرت ایم سمجھنا تھا۔اس، ہے کرمیرے کلام میں خامیوار تھیں اور مجھے ان کا احساس تھا۔ اسکی لیے میں استاد مففور کی نصیحت پر بڑی ختی سے علی کرتا تھا اور اُن کو دکھائے بیز اِپنا کلام جھپنے کونہس جیجنا تھا۔

اب يرصورت معى كرطبيعت بي شوق و بورش تما كيف كوجي چا به تما الا چهداف كوم ايكن برخزل يا نظم پرفوراً اصلاح ، استاد كه بدن يا زى كه باعث مكن نرتهى . آخرين ف سوم كه كهول آور فرض نام ست چهدوا وُل - اس ز بلف (۱۱۱۰) بي ما ده از دعم طرفقر ، آتا تها مين في استاد معان حيم بريم كور كهور كا بيفت وادر پرچ د في دعم طرفقر ، آتا تها مين في اس كوت توشق بنا يا اور شهور اشال اوركبا ولو كم مين يمين ايك و وبار مير ي في مين نام با قاعده آف لكا كميم برا بريفت واداور في كمين كالمام چه بنا تها بين في ميسرا شاع پيداكر في مين د في آوم بورى « ابنا فرض نام دكه ليا.

جب يقط اكترجي او دا د ما مي كنظر كررف ه وان كوب تبو بون كدوه رام بوركاكون شاع ب رام بورك جنز شام تصوه سب كومانت نص في تتعلق كم كان تما اس ليه راز مأصب نے جي بي بجمد اكدكو في شاع اس فرض ام سے تكفتا ہے ، محركون ہے ، مجمد عبی ذكر كيا اور نظموں كی تعرفی فی ميں اپني تعرفیت اپنے استاد سے من كرميت نوش بوتا تھا اور جب كوئی تعلم چيئا تھا يں اسي مين استاد كے پاس بينجيا تھا و و كم بھى ونقنر ، بي سے خود و قطور خاتے تھ كم بھے پولے من كي درے ديتے تھے ميں ان كويرهم بھى نه بوئے ديتا تھا كہ ونقر ، ميرے پاس ميں آتا ہے ، بي بدالتزام ركھ اكر تطاف كرك كرك ويتا تھا اور مفر عفري رار ، فقن ، كو بھي اربتا تھا .

ره اس الما اور مقار مقری برابر دست از و این ربات و است کم اور برا اس و است کم اور برا است از این مواجب یک اور برها ابا اس و قت به مواجب یک فردن برا الحال برین اندور کی اور برها ابا اس و قت به مواجب یک است از کی کرکے فشی فاضل کے استحان کی شیاری کے بیاری کی فرواپ آیا ۔ ایک دن اسا دک تھا بی جا کر بیٹھا تو استا دف اس ما صب سے میرا تعارف کرا استاد کو بیک ما مواجع و استاد کو بیک اندان سے دھیا کہ استاد کو بیک و بیٹ ایم این ایم نوری اسکاری است و کھیلے و اور افسوس بی اور اور استاد کو بیک دریا ما روی این ایم نوری می بوٹ اور افسوس بی ایک کی ایس المجی نظوں کو استاد کو بیک مواجع و اور افسوس بی ایم نظوں کو استاد کو بیک مواجع و اور افسوس بی ایم نظوں کو استاد کو بیک ایم استاد کو بیک ایم استاد کو بیک دریا می ایم نظوں کو استاد سے کہا کہ اصل میں ان نظوں کا پر تھر و تھے و بعد کو بی استاد سے کہا کہ اصل میں ان نظوں کا پر تصر تعاکر آپ جلدی اصلات دریا و دین بغیر استاد دریا و دین بغیر دریا

(۱) : ما پرسن تا دری . مواد کا ، « تشات بوابراشال » . ( نیم طبیعی ، مسؤکرجناب ایتمن فری

اپنے استاد داقد رام پرری کے سلطے میں نود مولا ناکہا کرتے تھے کہ ان کی خاموش طبیعت کا ایک یہ مبی تقاضا تھا کہ وہ اپنی شہرت رہا ہتے تھے ، نام ونمور اور تعنی و فافش کے تعلی قائل نہ تھے ہیں سبعب تھا کہ مزوہ کہیں اپنا کلام جھپوائے تھے اور نہ ہیرون رام پور اور مقامی مشام وں میں ترکت کرتے تھے۔ مدیر ک آخوں نے اپنے تمام شاگر دوں کو مبی سخت تاکید کر کھی تھی کہ وہ اپنا کلام جھپائی گور کہ کر اور فر ماکٹی کرکے اپنی استادی کا اعلان کر اتے تھے اور اکتر اساتدہ کم م آج میں ایسا ہی کرتے اپنی استادی کا اعلان کر اتے تھے اور اکتر اساتدہ

ما معرف د هرای مسورب و مرات مرد به عرب برای رابت ده بحیثیت ایک نا قد اسس باسته سے نور مبعی بخوبی با خبر تھے کیوائز بقول پرقالیم اُک احمد مؤدر :

ں اجمد عرود: « اجمی غزل کہنا بڑا شکل سبے اوراچھی غزل کسنے کی قدرت بڑی شکل ہے۔

ما صل ہوت ہے۔ اسس میں اتنی مبانی پہپائی آوازیں بیں کر کمی تل آواذ کا بہبا نا شکل ہے۔ اسس کا پیدا کرنا مبھی آسان نہیں ہے (1) ہذا شروشامی کی طرف سے ان کا سیلان کم ہوتا گیا اور اسس کے بہائے وہ انشا پر دازی کی طرف ال ہوگئے تیمقیق و کہنش اور ال ش و تفقی کے شوق نے ان کوادب کی نئی تی شا ہراہیں و کھائیں۔ لیکن فطری ذوق مجکا یا متر ہم تو ہوکہ تہ مفقو دنہیں ہوتا۔ ہی سبب تھا کہ وہ جب کہ بھی بھی کمی بات یا واقع سے ساشر ہوئے تو بدنطری ذوق شوگوئی پر امبار تا اور وہ شوکھنے پر مجبور ہوجاتے ہی سبب تھا کہ ہے۔ ۱۹۳۰ سے دوران انموں نے دوبارہ شوگوئی کی طوف توجہ دی۔ اس کے بین ان کی کئی غزلیں ان کے قلی دیوان «مراہ سخن » میں موج دیکن شوک نتی تاریخ گوئی کے تو وہ باہروں میں غمار سکیا جائے ہیں۔

### مولانا قادری کے شعری مجوسعے

مولانا قادری کے شوی مجوعوں کی تعدادسات ہے جومندر جرذیل ہیں۔

(۱) مراہ بخن، ﴿ رغز لیات ﴾ (۲) جبلوہ گاہ

(۲) قلعات جواہر امثال ﴿ (۲) خزائد گراچیات ﴾

(۵) محل صَد برگ (رُباجیات) ﴿ (۱) غُنوی منوند معرت ﴿ (۵) محل صَد برگ رُباجیات ﴾

دے، مُتُودِ جست ﴿ ﴿ ایک نَظم ﴾

مولانا قادری کی شاعری کو جھنے اور ان کے کام پر تنقید کرنے کہ لیے ان ہی کے بنائے ہوئے بھا نہ ، نقد ونظر ، سے کام بینا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے جمکن ہے۔

(): سرور، پردندسرآل احمد، "تنقيد كياب " د دلى : راجاني پريس بر الدر من ١٠٠٠

کم مان کے نظواست وفیالاست سے شنق نہوں کیلی انھیں سے پیمایٹ پرشائی کو پرکھنے میں ذیادہ آسان ہوگی۔ انھوں نے جسس بات کو صیبا دیکھا ہم ما اور ٹیش کیا سکا ہے ہم اس کواسس نظرے ند دیکھتے ہوں اور اس کیفیست کواس طرح موس نزکرتے ہوں میسیے انھوں نے فوس کی ، ہداخ درست اس امرکی ہے کہم اُن کے ذملے کی تحریکاست و انقلا باست اور نظریات پر نظر کھنے کے ماتھ ساتھ اُن کے جذبات واسا شاست اور انداز بیان کوان کے ذبا نے سے سما بقت دیتے ہوئے

مجھنے کی کوشسٹس کمیں۔ اُن کی تنظریں : " شاموی کام بھی ہے اور کھیار بھی ، شاموی برائے زندگی بھی ہے اور برائے شعروا دسے بھی اور برائے المشے بھی ۔ مشرق وہمندوسستان کا نظریہ" شاموی مغرب سے باکل مختلف رہاہیے، ہے اور رہے گا۔

نظریہ شاہوی مغرب سے باکلی ختلف رہاہیں، سے اور رہے گا۔ میرے نزدیک ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی س تضار نہیں ہے ، ان کا اجتماع کا عکن ہے خبالات تبحر بات اور موضوعات نئے شے ہوں ، بدلتے رہیں اور بدلتے رہتے ہیں لیکن ان کے اظہار کا بہترین طریقہ نہیں بدلگ (2)

اکٹر طوا ونا قدین کو داقم نے کینے سناہے کہ قادری صائحب نے رِوایت وقِدامت دونوں کو برقرار دکھا ہے یہ بات کی حد تک سجاہے اس کے لیے ٹور سولانا قادری سنے ایک مجا کھاہے۔

‹‹ مِن اپنے مذیب ،اخلاق ومعاشرت ،ادب ادرشاع ی بینهایت کُنَّ واقع جوا جوں میں اپنے مذہب کو الہامی ،اپنی تہذیب کوتوفیق اور اپنے شنو وادب کورواتی ہجتا جوں اوران میں سے کسی کے متعلق اپنے نظریہُ ادب کو مدلنے کیا تیا رنہیں "

لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ جدید شاع ی اور نئی طرز واسلوب کو بہند نہیں کرتے ، وہ سنے سنے ریجانات ، تجوبات ، موسوعات اور اسالیب کو تود بھی شعروات کے سنے اور اسالیب کو تود بھی شعروات کے سنے الم ان یک تعدور کرتے ہیں کہ مغربیت ہما دے مشوا و اور با پر اس قدر مسلّط نہ ہو کہ وہ اپنی مشر قریت کو تشمل طور میرفنا کڑالیں اسی سئے وہ جدید انقلا بی شاعری کے سیسے میں تحریر کرتے ہیں ، اس باوجود عوال جذبات وسیے باک ہیں کے انقلابی شاعوں نے اسالیب برمنومات اور نویاں شاب اسے کا نشار موار بین فرائم اسالیب برمنومات اور نویاں شکارات وسیع وکشیر سوا بر شعروا دب بین فرائم اسالیب برمنومات اور نویاں شکل نہا ہے کہ لیسے کے انقلابی شاعوں نے کہ کردیا ہے کہ درا ا

### غزل کے لئے مولانا قادری کی رائے

" غزل کے سرشم کو کیف وا ترسے بھر گور ہونا چاہیے۔ تام کا انات غزل میں نمید ہی صدی تک صرف ایک غالب ہے جو بھر لورغزل گوہے جس کا دوان بلاخبہ شاعوی کا ادام ہے۔ بہیویں صدی کے دورا وال کی غزل کے مقلق یہ ہے کہ ترمرت ہو باقی اور فافی براتی ن مجوری دور کی غزل کا فاتمہ کر گئے۔ نگدا و جدت کی اتن نوبھورت آمیز کشی شاع میں ہے نہوسکی ہے۔ باتی یا خاع ی مین گم میں یا شاعری ان میں کم ہے۔ جیویں صدی کے موجودہ دور میں غزل نے ہو رنگ نمالا ہے نہایت ول کت ہے، جو ورمعت بدیا کی ہے نہایت ول کڑے ہے، جو آوانائی مصل کے نمایت موسل افزا ہے۔ نمایت و توق و

<sup>(</sup>۱) حادثرن فادری، مولفاء مادهن قادری زخود نوشت آنده فاره مطبوه انجن ترقی اُدو لورگه کرا چی جوزی تا مایرچ مصله اینه ش ۱۹ ، ص ۲۱۸ -

<sup>(</sup>٧) ماين قادري بولانا " مَارِيخ وَنَعْمَد مُراجِي مُامُرْ بِريس ٢٢٠ في ١٢٧ م

خزل کے سلطین مولا اکے مظر پات پیش کر نے محد بعد یہ فروری معلوم ہوتا ہے کرخزل کے متعلق میں کچھ عوض کردیا مبائے۔

سامری سے میں میں ہور ہیں ہے۔
ادر و شاموی کے مردور اور مرز لمنے میں غزل کو ایک نمایاں مقام مامسل رہا
ہے جو در مجمد اصناف سنی کے مقابلے میں اس کی مقبولیت کی دہل ہے۔ و آتی سے
سے کر حسّرت ہو آن تک اُدروغزل کو جو مقبولیت مامسل جو تی وہ سب پر روشن ہے
خزل میں ایک ایسی نفگی و ترنم آخر ہی ہے جب نے اس کو آفاق بنا دیا ہے بغزل کا اپنا
ایک مفسوص مزاج ہے جو جد بات واحماسات کو نوع بنوع اور ریک برنگ کی
نضائی خشتا ہے۔

ی در می در ان فاتب و موکن اود اس و آتش ک کودین شاموی عفتی دمیت من و بوانی به بهر و وصال اورگل و بلبل کی داستان بی بوئی تعمی بهرشام کے بیب ال دومانی نیست کا فقد ان تعما می می و بوان کی دار کی تعمی در و قامت ، نب و رشما را دو مارش در گیامزن می البجها دبیتا تعما می دوتون اس کو تعمی اس دوایتی رنگ کوچو از کرشا عوی که مام بوت امری از کرشا عوی که خام بی منام سے احتراز کرکے اس می ایک مُدِّرا عقد ال بیدا کی . انہوں نے اسے خام بی عنام دی تعمی کا تیم و بنا و با

مغنل اگرچہ اپنے نئوی معنی کے احتبار سے عشّ دیمت اور وسن دیجال ہی کے مفاین تک محد کا دروسن دیجال ہی کے مفاین تک محد ورتعی کی مفاین تک مور کرنے در دری اور فرتات وستفادت م کے مفاین تکھے جانے گئے یعنی کمی شعری نفرت ہے توکسی می بحت ہر کسی میں منترہ ہے توکسی بن خطع والمسند توکسی بن فرم کسی میں درکسی اخلاق ہے توکسی بی عوان و تعدّیت کسی میں شطق والمسند منتلف سفیا بین وگونا گول جذبات وخیالات کا آمیڈ بن گئی۔ اکس میں زون و توق جذب و کسٹ شن عزم وظی و فوزا مگی ، اپنا ٹرت و فعدا نیمت ، بجود وجفا ، وکسل وفراق موجونات معلی وفراقی ، اپنا ٹرت و فعدا نیمت ، بجود وجفا ، وکسل وفراق

سب ہی تم کے مفیامیں ملتے ہیں ، غزل کی بہی رنگار بھی اور کو قلون ایم سس کی پندیدگی اور مقبولیت کا موجب ہول ۔

اس کی مقبولیت کا ایک خاص سبب دیمجی ہے کہ اس کے برشوش ایک سیا سب کے برشوش ایک سیاس کے برشوش ایک سیان کیے بیات میں دہ مجوی طور پرخزل میں جل حاصنا ت من میں انگ انگ سیان کیے بیات میں دہ مجوی طور پرخزل میں جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہم ہے ، دموز محمد نامی مثال ہم ہی ، دموز ہمی ہوئی ایک مستقد سخن کی می ہے۔ اس میں تفقیل میں ہے احمال میں ، دموز ہمی ہی میان میں میں در تیت میں ہے ایما ترقیق میں اور اشاریت میں ، سامری میں ہے منا می میں ۔ تفر ک می ہے اور شرق میں بی سے اور شرق میں اور اس طرح اسے پڑھو کر ایک ہی دقت میں ہر مذاق اور ہم طبیعت کے لوگ سے میں میں اور مندر کو کو رہا میں سنا سکتی ہے اور مندر کو کو رہا میں سنا سکتی ہے اور مندر کو کو رہا میں میں میں میں در مرسی میں در کر کو کو رہا میں میں میں میں در کر کو کر ہیں۔

ین بین بندرسی جود از قالی ان منازل ی جه کراس کودنیا کی ترقی با فتر زبانوں کی شاع ی کے مقابے یں فتر پر طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ عرض خرن ان خول گورستیوں کی کوششوں کا نتیج ہے۔ آج پر اپنی تا شرو کا یہ عرض برد خور ن فران کو خواری اور جذبا تی و اپنی تا شرو اظہار کے دوشن بردکش زبان کی لطافت و شیرینی بیان کی جرصفا تی ادر کلا مات و اثر برجب شکل و روائی نے لیا کہ ساتھ ہی تعلیقت و گرست کی مجرصفا تی در موز بست می مورسے بفظی بازی گری اور تعبیق کی مجرصفا تی در موز بست کی مجرصفا تی در موز بست کی مجرصفا تی اور تقیقی جذبات نریا وہ نایاں ہیں۔ کرنے کا مور ان نے لیا کہ انقلاب میں کا در مراب ہے۔ کرنے کا مور کے بعد ملکی و تی تقاضوں کے بیش نظر شعر و شاعری الد کی در دم بھری داستانوں اور ہجرو فراق کے پرشور تیمتوں کا مجرسے تھی ماتی در موری داستانوں اور ہجرو فراق کے پرشور تیمتوں کا مجرسے تھی ماتی دشیل کی در دم بھری داستانوں اور ہجرو فراق کے پرشور تیمتوں کا مجرسے تھی ماتی دشیل

ا دراکبر و آزادکی گوششوں سے نئی راہ پر گامزن ہوگئی۔ ما کی اپنی عرکا سٹ متر حصربرانی و فرموده شام ی برمرت کرمیج تص مگر زمانے کی برلتی مورق اقدار کودیکھ كرمُنْ بِي سُلُعنُ كَي بيرِوى كُرْنانهُ عِياسِتْ تع . انفوں نے مولانا محررسين كرّزاً ر کی رفاقت اور مرسیدگی ربسری میں ارُد د شام ی کی اصلاح کا بیرا اٹھایا اور ایک عالم تر ترحریک شروع کی حس کا خاطرخواه استر بهوا . انتھوں نے مولانا آزاد کے ساتھ ٹاکرلا ہور کیں « انجمن خِباب » کی بنیاد ڈالی۔اور اسے زیرا ہمام ہجائے مِعرع طرح سك عوامات وموعوعات دس كرمت عرس منعقد كواسك . ا بحریزی تعلیم ادر انگریزی شعردا دب سے اُدُدِد ا دب مبعی متبا تر ہواا و ر اس دور کے اردوٹ ام بھی اس تم کے تفویسے لگے ،۔ برك كي جك شك كى مكارنين ي سودار و بنس زاكدارنين ين ا اس سے ماک کی تحریک کوبٹری تقریت ہی۔ اگر جران کی مخالفت بھی ہوئی گر آخراوگ ان کی کوششنوں کو سراہتنے پرمجور ہوگئے۔ اور ان کا نداز نحبر و منظرا ورطرز تنجیل د کلام بھی بڑی حدثک بدل گیا۔اب شاع می کے توشل سے جذر سوئب الوطنی بدرار ہوااور قوم کوایک درسسِ اخلاق مبھی بلاا دیھراکبر نے مبھی اینے تنصوص طریفا نہا نداز میں مغربی تهذیب و تدن برنشسترزنی کی جس کو پڑھوکر توگ ہنسے توسی محرول پراکی۔ پومٹ بھی پٹرتی رہی ۔ ما کی نے اپنی غزلوں میں عشق ومجت کی جبولی واسستا نس میان كرف كم يجاث قوم كم اخلاق وكرداد كومنواد نه كي طرف نوجردي محرمبدان غزل اننا ع مِن وبسيطب إوراس مين المسبي تعدر حياني بيها ن آوازي مين كركون ني آواز شكل بى سے بچیانى جامسکتى ہے لہذا سولانا ها پرسسن قادرى مبى ميدان عزل بير كمي بلند مرتب پر فائز نه ہومکے مگرانھوں نے عمری رحجانات اور تقاضوں کو فرورمحسوس کیا اور

۱۱) « ویس » اُمل کامن به ورشهر سید « بیان » وین » کااشاره نیک پژک و رام <

عالی کی طرحہ شورکسنی میں عزل کی روایتی شاع می سیکمی حدیک احترافر بڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیاں کہیں کہیں عاشقا نہ رنگ ہے۔ اور عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق تی حقیق کی حرارت مجمی کار فرا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں : ہ

مرا شوق اسس کی متوری کلیفیف م. مرا در در عجود دوری کاسپی فیف زندگی ای فریب تعمی صام ۲۰۰۰ اظھر کیا وقت واپسیں برده مطلوب بند اگر خدا ہو ۷۰۰ ہو حباثے فنا جو ماسوا ہو مولانا قادری نے مصول تعرّف کی خاطر دینوی زندگی سے کسی حدّمک کنارہ کشمی کرلی انھوں نے جلد ہی مجھے لیا کہ دنیا کی یہ تمام رونفیس انسان کے لیے ایک سبق ہیں اوریہ تمام عام ایک حلقہ موہم وخیال ہئے۔

## مُولاناً قادري كلي رُوماني شاعري

عن دمجت کی زنگین داستانیں، گل دنگیل که انسانے، بجرودصال کی باتیں برسب اردوغزل کا لازمر بیں بنواہ وہ اردوکے صوفی شاع خواجہ میرور در دولا یا مسلح قوم مولانا الطاعت مسین صاتی کوئی اس سے بے نیا زند ۔ وسکا اور بقول مرزاغات : سے

" ہرجند ہوسٹا پرہ خی گافتگو ۷ بنی نہیں ہادود مافکھ بغیر اس طرح عزل میں بھی عاشقا نہ مضامین کا تا ل ہونا رمی بات ہے دہ عزل ہی گیاجس میں حاشق اپنی محرومی اور مجروب کے بھورو دیفا کا ذکر ند کرے بہذا مولانا مہی اسس روش سے انجوات ند کر کے۔ ابتدال دورکی شام ی پر آمیر وواقع کا رنگ فالب ہے اس کی وجہ میتھی کہ

آپ کے استاد را درام بوری آمیرسینائی کے شاگردتھے اور تو دان کی نسام ی کا خاص رنگ سی جا آمیرسینائی کے شاگردتھے اور تو دان کی نسام ی کا خاص رنگ بھی جا بھا اس لیے قادری صائحت کے بہاں بھی جا بھا آمیرسینائی کا خاص رنگ بھلکتہ ہے۔ منٹی آمیرسینائی گی خام ی قدیم مضایین سے ملوہے ان کے بہاں باتوں یہ قام مابین تکھنؤ اور رام بورک و دربارے واب شکی کا مبسب بین وہ برانی باتوں کو نہایت صرت ویاس کے مام تھی یا دکیا کرتے تھے۔ لہذا اس زمانے میں برانی باتوں کو المسفی چیر کرکے دیگین حجارات واشعاری فرصال دینا ایک عام روش تھی بہی مورک میں میں میں میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں میں میں میں کو اس کے بین میں ہواں میں کہیں کہیں ہوئیت و درکا کہت اور ابتدالی دؤم کا بہلو بھی جسکتے لگتا ہے۔ آمیر کے مستعن ڈاکٹورام بابور سکے بینے تیں واب

تخیل فصاحت و بلاخت اور بوش داعتقاد کے بہترین نمونے ہیں ادر ردانی دملاست توازن الفاظ اور ایجاز کے کیے مٹ ہور ہیں . محتود زدائد اور صنائے بدائع کی کترت سے ان کا کلام پاک ہے تعتوت کی جاشنی ہمی کہیں کہیں جوہ گرہے ، جومشرتی تناح می کی جان اور ادسی آموزی کی خاص ہمچان ہے ۔ دا)

<sup>(</sup>۱) : عمر کری : مرزامحد (مترجم ) به تاریخ ادب امدور اذ رام با پوسکیدن لا بور: منظور برنستگ پرسین مین این این این ۱۲۹۹

مولانا قادری نے ہردد قسم کی شاع می ( عاشقاند و صُونیاند ) می آمیزیاتی و مولانا قادری نے ہردد قسم کی شاع می ( عاشقاند و صُونیاند ) میں آمیزیاتی و میں اس نہ کا میں میں سب ہے کہ ان کے ابتدائی فرد کام میں مان دمغرق کے انڈویا و نامانی جدبات کی محکامی عام تھی اس ہے اس نہائے کہ اس نے اس نہ اور انسانی جدبات کی محکامی عام تھی اس ہے اس نہائے کہ اس نہائے کہ اس نہائے کہ اس نہائے کہ اس مدیدد کا روش کے اعتبار سے یہ بات بطری معد تک دواتھی ۔ اس جدیدد کو روش کے اعتبار سے یہ بات بطری معد تک دواتھی ۔ اس جدید دکور کے متعار کے کام سے ہوتی سیکے متحد بات کی تھی ہے۔ کہ مسری تصدیق اس دور کے دیگر تمام شعرا کے کلام سے ہوتی سیکے۔ مولانا قادری نے اس مار کی وقول کیا اور ترب قدم کے اشعاد کہے ان کی پہند

مثالیں پرہیں : مے کیا خوب تم نے ہم کو وفا کا صلادیا ، جه فہرست سے مبھی نام ہماراً اُڑا دیا آئیز آگے رکھ کے کما میں نے دیکھٹے . نز ، حمویا تمہیں کوسائٹ لاکر شجھا دیا 60

> ایک اور خزل کاشعرہے: میسداذ ترجو اُسے کھ بھی خرہوایس کی

آب آئي توسي غير سيهب كردن بي

مولانا قادری نودگریکے بین کراستادگی مجست سے مجھی میں مجی آمیر مینا اُن کا دانگ پیدا ہوگیا تھا اوز دکویں ایسے ہی مضایین وا ندا ذرا سے تصے بدایسے آمیر میٹائی کا ایک شوپریش کیا جانا ہے اور مجر مولانا قا دری کے اسی زمین میں اضعار پہنیس کیے جائیں

(١) : كشية بحيد اللطيف خان، وحايرت قاوري ، وجموله بالابه ت وارض ا

<sup>(</sup>۱) مارعلی، مولوئ سید، مولانا ماخسن قارری، و مشفق ، را بهنامه) بون برتا مولای ، من ۲۱ ،

كح تاكداندازه برجلئ كرمولانك أمميرمينال كالتركهان كك قبول كياتها. أممير

" بلنے نازک بر ہوا اوٹ گئی . بز. بال کھوے تو کھٹا نوٹ گئی مولانا قادرى كيتري اسه

ان کے دامن کی ہویائی نوشبو ۔ بز۔ کیفت وسستی میں صیا در ہے گئ ا کم اور شولاخطه یو: سه

وار رواركي اسف دكر رفوت ١٠٠ عمر توكمناكر تلفي مزالاب « مِرار مُننى « مولانا كا ترتيب كرده مختصر ساللي ديوان ب، اور ترتبيب دوادین کے کلیے میں عوماً کمی واکھتے والے قاعدے کے مطابق حرونت

بمی کے احتیارے الفت مایائے ترتیب دہاگیاہے جس کے بے وہ کہا کہتے

تع كه مون دُوداه كي تليل سي مّرت مين ترتيب ديالياسي؛ (1) مولانا تادری اخلاقی اعتبارسے بوے لبند یا بر بزرگ تعے محرز بدوتقوی کے با دیور

مرای میں مُرخی وزیکینی کاعن عربھی تھا۔ بلدہ تفتوف سے بھی مُرسَّار تھے۔ زبان وسیان اور تغرّل وخیل کے اعتباد سے انھوں نے ائمرکی نقلید توکی مگرمعا المجورا بساسی

دبا جیساگراکبرال آبادی میرکے کسطیریں کہر گئے ہیں:

" ين بول كيا بينرجواكس طرز به جادُن اكرَّ ناكئ وذون مجى جب بل رسكي ميكر كرساته

لیکن احس سے مولانا کی شاموانہ میڈیت تسلیم کرنے میں کوئی بات مانے ہیں ہوتی۔ دہ مہرت کم گوا درگم سخن تصے اور اتنا قلیل سا سرما پیوشعری رکھنے کے با وجودیمی ان مے يمان بشرے عدد اور صحياري اشعار ل مبات بين . با وجود اس كے كدان كى امثالی شاموی پرتقلید دنتیج کاعنصرفالب ہے اورابتدائی شاہوی میں ایسا ہوتا ہی ہے اگرچہ

دا؛ بحواله مولوی سیدها مدهلی ، سابق میگیرار و کمثوریکا این آگره : مامیا مرشفق فولا مالا

بے خودی دیتی ہومہات کو آئ م ۷۰ ہم بھی کرتے جستجو کی آرزو پیاہیے گل کی حقیقت پر نظیر ۷۰ کر ندھا مدر ناگ د بوکی آرزو روٹے زرد،اشک سرخ، ناگزل ۷۰ اسس نزاں کانہیں بہار پوض ان کے اشعاریں ایک قیم کی شائنگی وصفائی اور پختگی چتی ہے چندا شعار اور لاخطہ

دومروں کے لیے یہ بات آسان مذتھی ہیں مبعب تعاکد انھوں نے تنقید کرتے وقست فاکس کے فرزے اڑانے میں کمی خوف اور اس کی شاع اندعظیت کا اعتراف کرنے میں کمی تجن سے کام ندیا - اکبرو پیچر ایک شھولج قوم و مجدر رو قوم سقے مولانا ان سے جی شائز ہوئے ۔

اكبراله آبادى كى ايك غزل كامقط سيد، سه

" رندِ عالی متعام ہے اکبر ، بر بوست تقولی کی ادر راب کارنگ، مولانا قا دری نے اکبر کا تتیج کرتے ہوئے ان کی زمین میں معزل کہی ہے لاخطہ ہو اسے

چینم ساتی میں سے تراب کا رنگ ، ۱۰ اب نر پوچودل تواب کا رنگ عرب آج پائی میں ہے تراب کا رنگ دوز اجرتی میں روز شق میں ۱۰۰ آج پائی میں ہے تراب کا رنگ دوز اجرتی میں روز شق میں ۱۰۰ آرزووں میں ہے تحباب کا رنگ رفت جواب نقاب، ہم ہے برش ۱۰۰ در میں میں دل کے اضطراب کا رنگ ارمین شاک بار کا طور ۱۰۰ برق میں دل کے اضطراب کا رنگ ہوگی وال صریت گذار بر ۱۰۰ دیکھ کر تنفیو ہے حراب کا رنگ مست ہوگر اچھال ہے مرابع

اسس عمل پی بھی سبت تواب کا دائگ مولانا قا دری کی اکٹرغزلوں پی نعتیہ اشعاد بھی سے تین اسس کی وجدان کا وہ مذہبی اور ما بعد الطبعاتی رحجان تعاجوان کی غزلوں پی منظر آنسے بغول کی دوایات اور تجربات ان کے مساخت تھے بھیر ، وتر و ، خما آب ، موسی ، حاکی ، اکبر اورا قبال نے ان کے افکار و تخیلات کو اور مبی وسعت و جہابی بھی ۔ میر ، وتر و کے صوفیا نہ خیالاست ، خاکسب و اقبال کا مفکراند انوا تر اور حالی واکبر کے اصلاحی حذیہ سے مولانا قادری کا ستا فر ہونا ایک لاڑمی بات تھی ۔ حالی واکبر کے اور اقبال کے افران کے کام میں مجمی پند و نصار مجم اور اخلاق و موقعت کے مضابین منظر آنے نے بخرل میں اخلاتی و فلسفیا ذباتین بیان کرنا اور اس کے باویود اس کے تقرّل و ترقم اور موسیق و شویت
میں کمی ند آنے دینا بر ایک مشاق شام ہی کاکام ہے بحولانا قادری خز بھی ند تھا۔
سے حلال سے بہرہ ورز تھے اور پر تو یہ سے کہ انھیں اپنی شرگوئی ہر کوئی فو بھی ند تھا۔
شوگوئ ان کے لیے حرت تسکین ذوق کا سامان تھی۔ وہ اپنے کلام کوشا ہے کرانے کے بھی
نریادہ شوتین ند تھے۔ ان کے بہاں ہو اخلاتی موقو وات بیں وہ سپاھے نظر آتے ہیں۔
اس طرح ان کے ندیمی رنگ کے موقو وات میں معمی تھتوت کا گہر ااثر اور دل کشسی
نہیں بان جاتی اگرید مولانا نے اپنی غزلوں میں تھتوت کا دیگ مجمرنے کی بھر لور کوشش کی مراد کورکوشش کی مراد کورکورکورک

مولانا كامراج شاع الفرور تعامى غرفزل كوثى كعيف موزون ند تعاديا يول كما عائے کہ انھوں نے غزل سے واجبی ساتسلق رکھا میں دجہہے کہ ان کی غزلوں میں دو تعزّل موسیقی ادر برمسیمی دیک ماختگی نہیں جوغزل کا طُرْۃُ احْیاز ہے . شاعری میں تغتّر ل حرث ردایات کے ذیرا تربیدانہیں ہوتا اس کے پیے آیک حاص قسم کے ماحول کی فرودست برت ب. اس كے علا وہ شام كي خفيت يس معى إن خصوفت كام خوالا ذي ب جوغزل كى يخك بن يەغرورى نېيى كەسىرىقى ئىتىركى طرى بىرتى موكىدىدان دورد الم ، اورك سانتكى وبرستك المد وان عبيى تنوخ وزيكن طبيعت كادى اورهاكى جیسے شین وسنجیدہ انسان بھی غزل کے اچھے شاعوں میں شمار کیے جاتے ہیں .غزل کے بے بورش د مذہبے کے علادہ دل کی تراب اورس سے ستا ٹر ہونے والی طبیعت معمی لازی ہے ، اس کا یہ طالب نہیں کے حرت بوٹس وجذبے اور اضطراب وہیجان کے تحت بى غزل كبى جامسكتى ب اس كے زهكس نهايت مبليم جوئے اور منجيده أ ذبان ركھ والے مبى نهايت بند بايغ ليس كيت بي خواج ميرورو، المتغر، اورحسرت موان كاكلم اس ك بهترين شال ب. ان مي سے براكيك و ل كرفتر سے اور تيروفات ك زويك دل کو کوفتگی دار اختگی بی شام ی کا اصل محرک ہے میرکا توقول ہے کہ: سے بم كوشاع ذكبو مَيركه صاحب جمَّف ·v. وروون كمنت كمي جَنْ توديوان كيس

# مولانا قادري كي نعتيه شاعري

مرادل بيراياعتن موسلي

چلیں کے مرکب ل گوباڈں تھک حائیں

جیں ہے گفید پُر نور کا عشق جے ہو، ہو، چران طور کاعشق نہیں باہند کھے دستور کاعشق

كوئى دن اور لينا صبرك كالم نو بورسليم تعامنصور كاعشق مدینے چل، وہیں مراور وہیں حمود نهيس سنسليم حاتمه دوركا عنق مفورنبي كريم صلى الله عليه وسلم كي شان في تعبيد اورفيتين مكهنا مرساع عموا اي

یے ذرائع أنجات تعتور كرتاہے اور بات معن يہى ہے مگر سرت عواس ميدان كا مرزبين بوتا غاكب عبسيا بلندباير شاغرمبي اين لياسي وعاجزى كاعتراف كرت مع يحكم

عَالَب ثنائے خواجر برینرول گزیمتیم کاں ذات ماک مرتبر دان جماست مولانا میں اسماد واختراع کا مادة خاصاتها ان کے سیاں عربی وفارسی کے الفاظ کے ساتمه مندی دارُدوک مبی سبک وشیرین الفاظ کاحبین امتراج داشتراک ہے ان كے درعقدت نے اس آميزش كو اورميم چارچا ندىكا ديميديس بشيخ سعدى سرزانی کے مشہور نعتبہ تعلیہ کو حب عاصرع اول « لمح العلیٰ بحمالیہ ، ہے مبت سے سوان تفسين كيا ب الميرمينان كي تفنين تومبت بي مشبور بمولانا قادرى ف المراكيك المرين ال كالقش قدم رجية برد اكستفين من الردوك المفيد ، اليے اختيار كيے عائي جوع بى كے قافيوں كے باكل مشابر و مماثل اور مم آواز موں

فيانتي تضمين الاخطه مهواسه

توكرم مچراك كاسنبھالے،ى كريس وصف ان كے زالے مى كشف الدّجي تجمسا لم مسَــتواعلــــه و آله

الحميس حانين حاسن والماي بلغ العسليٰ تجمساله حنت جميع نجفس له

انمھیں دل ہو کردیں موالے ہی

مولانانے شیخ معدی شیرازی کے اسی سٹ پورنعتیر سح بی تطعد کا فارسی میکس تدرساده ، دل شين اورب مثال منظوم ترجم كيب . الاخط مواسه

به عُلُو دسسيد کمسالِ اُو مثُده روزشب بجمال آو حُنّنت جيعُ نِصِسالِ ہمہ نیک بود نصبال آو رحمت بَراُدوَ بَرُكِ إِلَى أَرُ ہے جب میں عربی کے قافیوں کے مماثل و اك ادرفعت شريعي مسترس كي كم كل من ا مشامرادريم آبنگ وئم آواز قافيه نظير كييين الانطه بو: س ورنبيء ولكوركهم المخسنه مطمثن ورد ورود یاک ہے زمزمر اسرانس وجن اُن بهِ سَلام صبح وشام اُن به درود راندن ان کے کرم یہ رکھ نظرا پی مصیبتیں نہ گن مئة على محتبرا ایک اور نعت مثلت کی شکل میں ہے جو بڑی طویل ہے ۔ اسس کے بھی نبن نبر مل حنظہ فخركس مرداد ودعسكم انضسل انثرت انخماتدم سُلِّی اللّٰہ علیہ۔ دستم كبتى بان سے رحمت داور الا أعطنات الكؤ أسر ب و دستم فجز بشر مین خستم مرسل مبی مسستی اللہ علیہ شمِيح سبل مبى بإدئ كُل مبى ستی اللہ طلیب کہ واکستم مولاً كوصفرًا راكرًم كي ذايت اقدس سے اك والها نرعجست وعظيدست تعى وروسولً پریمی حاخری کاب مداست تیانی تھا اسی جذب وکیعٹ کے عالم میں متغرق ہوکر دب رہ کھروض کرتے تھے تورد سرے بھی اسس سے ستا ٹروکی بیٹ ہوئے بغیر ندرہتے اكس كا ندازه أبحى مندرجه ذيل نعقيه رُباعيات مي بخول بوكسكتاب، رمرے دِل میں ہے تنویر مرتب مری آئکھوں میں ہے تھور مدنیہ گاآبکھوں میں فاک روض ایک یی حادث اکسیر مدین

دِل رانت وجمت كالمُغينيت کیا ہو کرم حفاور کا بسیزے المت نهين قد آدم أفيذب الوار فعرا ويحصوكو أستحداندر كابل مصربهان مي بشك دي تيرا كيون بول نه بالاجوابدتك ترا طرة ب رفعنا لك ذكرك ترا مربر ہے زے تاج اکم نُشرَج کا اِتُوا ئے نمات کی برتدم عجب بهجائ وربني يرتقف دريجيد خاک در مسطفی ہے اکسے مجھے اكسيركى قدرمو نظرين كياخاك زسا ہے محر حفالور کو اج ننہی دنيا مين رسواح اورعمي لاكوسبي بین معرع آخراس ربای کاوی ہے نماتم دمش معنا مراک پر یر بھی عجب اتفاق ہے کہ مولانا اکٹر اپنی حیاست میں اِک خاص گر ہاجی کا دِود کرنے ربتت تع وفات كے بعدمروم كے صاحبر ادمے واكثر خالد حسن قادرى فيكشمير ارُدد کا بر سری جری مجهد تا دری صاحب کی رحلت کی خبرری تواسی روزوشعبدار در ك زيرا بتام أي ف مولانا قادرى كى إدي أيك تعزيق جلس منعقد كرا يامروم ك سليين وب طلب كما سني افية الرّات كالطبار كررما تعاكد شدّت حَذَات سے معلوب ہوگیا مُں نے مرتوم کی ہی ایک رُباعی جوکھی انھوں نے میرے مُلفے میے والدمسسم دهيم سيدتمراحر كوسنان تهى ويرمسناني اورتقرمينتم كردى بككن جب ين بهان كراج سنجا اور مُولانا كم مزار برحا هر بثوا لوكوت مزار بروبل رُباحى كنده ديجي الرس ف ان ك رُوهان تصرّف كا قالُ مِونا يُرا - ان كايك اور ٹاگرددسٹسید منفہ مبلیل شوق قدواً ٹی نے اسی گرباعی کی وسُاطعت سے اُن کی اريخ وفات كال جومندرجه ذيل سهاس

الم مقاحتی رسولا می میشر جشنف ابنی را دل سرا می میشر جشنف ابنی را دل سرا مین کی طرف ابنی در رسات کی بعد ابنی می زیادت کا شون ابنات کا

# رقطعات وضرئبالامثال

عزل اوردهچراصنان یخن کی طرح اوگددی تطویمی فادی کے پی اثر سے داخل ہواہے اوگردیں اسس منعن یخن کی مقبولیت خصوصیت سے المیسری مک مکندی کے آخرصے شروع ہوئی اسس منعن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہرتسم کے مغاین نہایت من وخوبی سے نظم کیے جاسکتے ہیں۔

قطعہ بیشت و معنی کے اعتبارے تصیدے اور غزل سے ماٹل و مشابرہ اکثر شعراء تعیدے یا عزل میں بھی چند السے اشعار جو ایک دور سے سے مر کو طور مسلل بھوتے ہیں بھی جند السے اشعار بو ایک دور سے سے مرکو طور السے اضاد طبح ہیں بین الشراص اللہ السطال شام کی میں قطع ان چند اشعار کو کہتے ہیں جن میں الک اور خصوصیت بخطی الشعار کے الشی مصطف دور سے مصطف کی بھی تافیہ جوتے ہیں ایک اور خصوصیت بخطی اور خواجہ میں مغزل یا تصیدہ کی طرح مطلع نہیں بہتا اور غراب کے باید الامتیا زہے وہ یہ کہ قطع میں عزل یا تصیدہ کی طرح مطلع نہیں بہتا البت اس کا مضعون تصیدہ یا شنٹوی کی طرح مسلس ہوتا ہے اس طرح دو تطلی سے بھی جن کے بیٹ مصریح میں قافیہ نہیں ہوتا عوماً قطعہ کی ضمن میں سنسمار کی حباق ہیں۔

اردو متعرائے درووی کے مطالعہ سے بتا جلائے ہے کہ انھوں نے دلیات کے ساتھ ماری مطالعہ سے بتا جلائے ہے کہ انھوں نے دلیات کے ماری محصولی تطاوی میں اور دبط و تسلسل کی مالی بین تطعات میں شمار کی جاتی بین اور دبط و تسلسل کی مالی بین تطعات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح دوقصائد مجھی جمی اصطلاحاً تصیدہ نز کہر کر تطعات ہی کہیں گے۔ تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی استحاد کی تعداد کو تعداد کی تعدا

ک مرضی و منشا پرې منحصرېد شعرگونۍ کے ليے کسی مخصوص بحواوروزن کی میخصیص نہیں ہے لیکن یہ بات لازمی ہے کراکس کی بحراور وزن رُباعی کی محصوص مجراور د زن سے عبد اہو۔ اسس کے لیے موضوع وسفسون کی بھی کوٹ یا بندی نہیں قبرسم ك مضاين جن بين رابط وتسلسل بوقطع كر ذريعي بيت كيرها سكت بين -مولانا فادرى في معى قطعات كميدين كيكن حقيقت يدم كربيرز زركى كے دىيە ترىنغاڭ كائبز دنېيى بىي اور نەان بىي اجتماعى شقورا درگېرى سنجىدگى كا**رنزا** ب۔ پرچگلے ہیں بھر بھی ہر مرحری میست و کہوئیسند اور ہر نقرہ و محاورہ شوخ و برمحل نظراً "اہے۔

ر فردری بعظامی ، روزجمد « أنجن رَنّ الرود سينط عانس كاليه أكره اسك ز راہتمام علاّ مرمیکش اکبر آ ہ آوی کی زیرصدارے کا بھےکے ہال میں مالانہ شاعوہ منتقد

ہواجب کامصر وطرح تعا علی ہے۔ " کہاں سوئی ہوئی ہے نظرت پروانہ برسوں ہے "

اس روز مغرب سے قبل ہی با دل جھائے بہجل کوندی اور بارسٹس ٹمروئا ہوگئی یکن مشاع ہ کے وقت تک ساسین وشغ اخاصی تعدا دمیں جمع ہو گئے۔ اکبر آباد کے اسا تذهیں سے علامرسیکس اکبرآ یا دی اورعلامرسیاب اکبرآ یا دی معی شریف اے آئے سولانا بحينيت صدريشعبه اردوا ورصدر انجن ترتى اردو ورسفة محدسند تصكداس موسم یں شاع وکس طرح کامیاب ہوگا ہندامولا انے سوقع کی مناسبت سے بال میں بیٹیعے بيضحيد في كبربيه فطعه كها إورآخا زشاعره وتحركب صدارب سيقبل بطور عفظ ماتقتم

ندرِسامعین وشعرا مکیاآب بھی ال خطر کھے : کے ہواکرت ہے یہ بزم کن سنجاز برسوں محريم كوبواتعا اتفأق اليسا نبريمك تريتي بي دي برق برقاباد در موك

مى عميع كى تايد أرد السكسب سكوك أح تعوثه اكام يطنتي توكيا بهوتا بهانا ابهي بيعنبطي سيكازبري دباركمتنا ذراساآج اين بوش كريك

بميشه كامل ن فن بيان تشريف لأبي

دی بی موسکا فراترش سناد برسوں سے بو اتھاکب ظہور میت مواذ برسوں سے "کہاں موٹی بوئی ہے فطرت پرداز برسوں سے"

ذرا دُلک کوابی خنگ دکھیں ٹہرگی گڑیں ہیں ہو مرگا ؤانو محربہ شکلیں ہیں استحان ٹوگ کی خاطر ہوا تھا کہ ظہورہ بربرسوں بعدا سے حامدہ ملائے شن اردویہ "کہاں موٹی ہوئی ہے یہ فطعہ مذکر اہل بحفل مولاناکی بررگوئی سے خاصے عملی عفوظ ہوئے۔

## صريث الأمثال

. دیل میں ہم موانا کے میند ایسے قطعات بطور نمورز درن کرتے ہیں جن میں فرپ الانتا نہایت توبھورت وسلیقے سے استعمال کی ٹی میں بہشہ ہورشل ہے ،، او کھی میں مر دیا تومرملون سے کیا ڈرنا، (1) اس شل کے بہشیں نظر مُولانا کہتے ہیں : سے

12) : يش اكس طرح بعي بسيم و الكلي مع مروياً توريمك كاكيا ور " (مقالز نگار)

عن اعد ادار كيراجانسي متزبين كس بيدكرًا عصكن كوتو باوزيسس چورد ایان ک پیش فارمحزیس بۇش نېيى رب اسى راضى اسى بغرنبى مروه بإرسيختن يمص كوفياليربين وكس أن كوعائنة جنول سے كم ثميني ان كاكون كم نيس إن الكاكون درس كاسعيب يرجوان كي عالى اورين كون ايساب كالم سيختم جس كى زنيس الغفن مبتريى سيان منون يوفهين ترييني اكردل ب كول يعربي ادكفلي مي مرديا تومولون كاورسين

مجهيداك دن حفرت داعظر فرلف تك حتق معراري كى مفكت بوق بعدتها رین در سیارولوں ہوجاتے ہیں انسائے عزاب مادر كوسي عشق بازى فسياً ما مكل كنساه الرحسينون كوده ديعين كونيين بروكامل بن برعامن صلح من منتون رسختيان بي جرعا شق جنگلوں ميں جھانتے بيھے ہي خاك ان کے دل برکون می آفت ہے جو آتی تہیں كون الساب كروكرًا نهين أه وفنسان ب مرامرفائده اس مي كرباز آعشق ينسيحت ميري تجدير كادكر بوكي فرور س كے میں نے عوض كی خراب تو تو تھے ہو ہو ہ ایک اورتطو ال منظر بواکس می مدب وقت کی را گنی ،، اور دنقا دخلف می طوطی

جاں تعاایک بمبرٹہ کم بچرسنانے میں وبان ترخص تمعاشغول معاده على ي بوائي دغطس شهورتع مالانكي بي توفرق بوتاب نشيس ادديرانيس بوئے معرون بریجویں اینا مولانے ہ كدوه متغول تعصسب إينا قوى كيت ككفين مداطوطی کائنا کون ہے تفاقہ خانے میں (۱)

کی صداء والی فرب الاشال کی طرف توجرد لال ہے ب كسى مامنعقد تعاليك دن أك ملكيوري صدائة مرحباد حبدا آقتمى مراب سے بكا بكر حفرت وعظ لحى المصيف بن جاكون رەملىه تىعا «نويشن» كاس يى طلب بېنچ الح كرنے نصیوت مطروں كوسولوى صاحب الاماآب نے بے کار راگ اپی تعیمت کا منعاما مقاانين كوكيف طبيدين فعيآ يحك

<sup>(</sup>١) "فتر عرفية و الأرك يور: ٧ فروري الهلاء ع ٢٥ من ٥ م ٥ م (+) رم گزیکیدری چکیم (میر) یَمَدَ مع فِیتر \* گزیکمپید ، ۹ فرددی الکیترین ۱۹ ص ۱۹ ،

المية فعلعات ببواهراشال مواذا تسسادرى في متعدد كيمين بياشال ارُدوك بهي ب بمندی کی معی اردفارسے کی معی - ذیل می ہم ان کے طویل قطعات کو مُرمن نظر کر کے مرت دى مفريع درج كررسين بومولانا فنفيل كيدي أوكفلي مين سردما توموسلون كالأرنبسيين صداطوطي كىسنتاكون بانقار فلفي يوكفراز كعيد برخيتر دكحبا ماندسسلماني کھرکا بھیدی تشکا وصفائے مدرم دم رخ د توركر داند بركمايت مر أو وسيري گھرکی سرغی دال برابر عارون کی جاندنی ہے میراند میری رات ہے إن نينن كميهي بسيكم بن وه بهي ديكها يه مهمي ددعمل كوستس وبرجه خوابى يوسش А آخری وقت پس کیا خاکس مسلمان ہوں گے دوستى نادان كى سبح بى كازيان بموحاف كا -11 عيد دمضان آيدو ماه رمضان رفت · if ہاتھ کنگن گوارسی کیا ہے -15 خلطى كى بيربوكا فركوسلان معجعا - 10 بس بولكي نماز مصلاً المعايي -10 درکار فرماجت / استخاره میت -11 درشخ الدبركيعت بادأرا -14

(١): برم كوركيوري ميم درمرين وفقر وعوافقراء كوركيدو فروري الاستر - يه ماص ١

توپاک باش برا در مدار از کس اک جبیبی کرنی وسی بھرنی ہمت کا حامی خداہے رونی صورت ہیں بہیں قید محرم کیا ہے غم نداری مبز بیخر زخوروان خطاوز بزركان عطا مكعية برطع المحب مدفاضل مادر بير وياليم وفلك درجير خيال بدنام اگرہوں کے توکیا نام نربوکا پدرم سلطان بود ٢٠ - الياس احدى الراحين اونث رسے اونط تری کون سی کی عسیدهی مواذنا فيفريد الاشال كونظم كرف كري تطعا سترى نبين كيے بكر انعين كلام ياكست يمى

ب بنا عن تعان كي اريخي تومرا رآيات قرآن سي مرّين بي بي محرعا مقعدت من بھی ان کا یہ دصف نمایاں ہے۔ تطعمی آیات قرآن کی تغیین کرکے دہ اس میں اک عجیب مرودوكيف ا ورزوروا تربيراكرديا كرشقين السساطرة انعول فيقرآن عظيم كم صُدفح آيات كوقطعات يرتضين كيسب بهان يندقطعات درج كي جاتے بين-

اس مي کچ تک ہے دکھيے باعث کد ے یہ ادرشا دخداوند اید "أنِيا اللهُ إلانةَ السب كددو عالم سے بيام اسل

ربركيا بوجونود ہے كم راه(ا) عي ير باطل كو دو نه ترجيح كبدو كَدِيانَ العُدَىٰ بدى اللهُ بننا عاس بوكفسد ادى

(ا) عاد اُدنولشن مم است رارمری كند»

رل رہے گا کمبھی توکچونمسدا کِحَدَّتْ عِدَ ذَالِکِ امْسدا، بور محنت سے آدمی بالوس صاف قرار ن بی سے امکل اللہ قاروں کا ساحتر بورتیرا مسک کرال سے مقبی کی طلب بھی نادل ین <sub>بی</sub>نہیں تجھے ہے کچھ دینا ہی \* اُنتش کیغلیائے ہن الڈنیا ہی قادری دیگیسینمیزنگ جهان کا بیخیب یاد نکته پر دسیسیش کے ستوالوں کو عقلِ انسان اسِ دُاہِ بِیمُ ہُوتی ہے۔ عید کے روز قِرَم کی دُہم ہوتی ہے'' مرسلم سخسسم محم خدا پر یمی دنیا بین عقبی ، یبی دین نبو ده پُرو طاعت ت د طغیاں اسی کا اصل میں اسل سے نام يى سنسندل، يبى مقصد ييى كام كر ﴿ إِنَّ البِّرِينُ عِنْدُ النَّبِرِ ٱلإِنْ لَاثْمِ ،

### منظومات ومثنوبات

تاریخ اوب کے مطالعہ سے اسسی بات کا پنا چانسے کونظری ابتدا نظری ہے ہوئی ۔ دوسروں کواپی زبان کی طرت واغرب وشوجر کرنے کا ایک آسان طریقہ نظر سی ہے مبلنتی اسلام دیزرگان دیں نے بھی ترویج داشا عت دین کی خاطرنظم کم ہی ذرایون اظہار

<sup>(</sup>۱) مالیامت بدرید کرمن دن عدالفطر وقب اسی دن محرم کی دی الدی وقت ب

بنايا ـ ايک طول طويل اوزنسيج وبين عبارفت وه کام نهيں کوسکتی تونظم کا ايک مسيد حاسلا ادرهام فبم مصرع كرهاماب ونظركوم أج كل دوسني لي استعمال كيا لجاما ميهلا توامس كادبى قدرم منهوم سبيتني اشعاركا سروه مجرع نزاه ومنفزل وتصيده بهويا مننوي وتطعر عُرايك مرُزى نعال ا درّسلس ركعتا مورقعها مُدوثنويات أمي فعمن مين آت مين · سحرد ورحديدين نظم ايكسقيم كسوخوعى اشعاركوبعى كها جان لكاسب السيسكو تطرحديدكانام بعى ديا جاناب اليي تطول كيعزانات وموفوعات مقرم برتين اس میں شاع خارجی حالات وواقعات کومیی نظری و ذاتی ا نداز سے پیشیس کرما ہے۔ اردونظم میں اردوغزل کی طرح شاعری میں بڑی اہمیت کی حال ہے جس طريَع غَزل بِي لميّرِ دَرَرَد ، آتَثْ وِغالَب ، مؤمّن وِفاني اورحسّرت ومِحرمتا زشعسرا ہوئے ہیں آسی طرح نظیم میں نظیر *اکبرا آ*بادی، حاتی وآزاد بھستی و*مترور چیجست* نادر اكتروانبال اوراسميل مرفري وشوق قددائ كام مى نايان بي الامستوا ك نظين دب الوطنى، درك عزم وعلى اور مناظرة عصص عصرى نظر آق بي مولانا تارى كا رجحان معي نظم نگارى كى ظرف زياده تھا. كىكن على خدمات اورتعلىمي وتدرييسي مشاخل ومعروفيات فأأس منسب كونية ندويا دلكن معممى منكامي حالات يس كون خودرت بسيس مجاتى ياكون خاصى وا تعظهور مذير موجانا قران كى نطرت نظم نگاری رنگ لائے بغیزیے س رہتی تھی اور ایسے موقنوں پر وہ ہوکھیے مہی فظم كرتيده دومرول كوستا تركي بخرز رمتار

کی کو آپ نے جی دے دیا ہے دل پرظام ہے کہی کی یاد زلف عنب بن میں ہے پریت ان کی کی عادش میں میں ہے پریت ان کی کا دیں ہے ناکہ می کو آپ نے جہانی کہ کہاں ہے آپ کی دو میں آپ بی فیضل کی میں ہے تھے اور ساق اور دہ تقوی کی اس ہے آپ کی اس ہے تھے تو آپ کی ایس ہے آپ کی اس ہے تھے تو آپ کی ایس ہے تو آپ کی ایس ہے تو آپ کی ایس ہے تھے تو آپ کی ایس ہے تو آپ کی آپ

بر وارد بفرنغمة مراج بنرار ادرو بے عبان تھاجہ ہم زار الدر بھر شاد ہوئے ہے گئیار اردد معرمبان میں مبان آ جلی ہے ممرزندہ ہوئی ہے انجن آج سن المذكل علزابر اردو زيباب كهسين جوانجن كو يم كيمية كوكست ترق بہنے تھے ہوشب إرادرو كرديجية حال نسنسار الدو بوحبائي الاردر مينجواس اين نون دلس يترمسدوه بي لاله زار الأدو کرنیتی ہے مہذب مرزباں کو ہے بھیب ہی ہوئی کن ا اُدور می*ں ع*یں و فارسسنی دہواٹیا ائجداد بزرگ وار ارْدو رائح اسے کردو ہندہمیں علے لکے کارویسار اُردو ميوں كر ہوں مب كے قلب دمان إك جب کک ند ہو فکک کی زبان ایک بعرابى وكها دُستان أرد الرنے محے میرنشان اردو

ہے ایسی زبان اردو *برشخف ہو مدج خوا*ن ار*د*و بهن عنفرجهم دمان اردو بولائق عِزّ وسُشَّان ارْدو معمور ہوان سے خوان اردو وه نازنش دُور ما ن ار*دو* 

ہوہنے کی تنگوا فسٹرنکا تصنیعت کرد کتابیں ایسسی سائنس وفلاسفی د لا حک تصنيف بركهم بونثر ياتلب مضمون کا نمک ہٹ کر زماں کی رکھتے ہیں یہ رائے حفرت داغ ر جس میں مذہو رنگ فارسسی کا

## رُباعي كافن

کھتے ہیں امسے زیسیان اُردہ''

ار د نظم کی ا دیج محد مطالعہ سے معلم برتا ہے کہ اردوش عری کے استدائی دورمیں مِی شَعراً نے رُباعیاں کہی تعییں ۔ ارُدو کے پیلے شاہ محرِ تلی قطبُ شاہ کے دلوان میں متعد رُبَاعِياں طتی ہیں ملکے تحرقلی تطب شاہ کے ایک اور ہم عصر لوّ وجی کے گیآت میں مبھی مجھ رُ ماعياں ملتى ہيں ۔

رُمَاعَى كَي تَادِينَ كُلِّ لِيلِينِي مولانًا حا يرْسِن قادرى رقم طرا زمين !-" رُباعيان معبى اور اصناف شاعرى كاطرح تمرويط بى سعبا لُ ما تَي مِي مثلاً سنا سسيط كالك تناع مرعبد القادر حدر آبادى كى يرماعى اف رنگ مى خوبىيد (1)

(۱) : موانا تادرى نے بوجر فردرت شعرى اور زبان كا فيظم كرنے كى غ فى سے مرامان كے مفرعوں کی ترتیب مبرا دی ہے. اسقال مگار)

(۱) : ماكرسس تادري ، موانا ، « تاريخ و مفيد ، مول بالا ، م ما ا

برتبذیمن سب سے اٹھایا ہے الت کس بریمی نر آزاد کہائے ہیںات علم شفے ہرایک یہ کہست ہوگا دکھن میں ہے قا درا میں درتید عیات رُباعی می افظ رہے سے سنتی ہے جس کے معنی چارکے ہیں۔ اس لیے رباعی جدار معروں والی نظم کو کہتے ہیں اکس کو پہلے ترانہ یا دو بیتی مبھی کہتے تھے۔ حسائی کو الفضائیں، ربھتے ہیں: ب

" بدا نح الانكار فى صنائح الانتعار مين مولانا حسين كانشنى واعتقاف بمجصا ئىچە كە" ربائى " اكس كو اكس كيەكچىتى بىلى كەردېم چېزى ئىسىمىخىصوص بىر اود ئىچ ئۆرىچ مۇسبە كے متعروب ميں چار اجترا پرنىتى جوئى تقى ؟ (1) ربامى اپنى مستقل اورمتيين مېيت ( ) كے اعتبار مستجلز اصنان

من سے مختلف سبے۔ یوں توقصیدہ اور غزل کی طرح اس کے بھی پیلے دو نوں مع بھے ہم قافیہ ہوتے ہیں یعنی یہ کر دبائ کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے۔ بیکن ربائ دو ہیتوں یا مد شعروں بک ہی محدود ہوتی ہے اور غزل کی طرح یہ بھی مُردّت یا غیر مُردّد ن بہر کتی ہے یعنی اسس می هرت قافیہ ہی لانا چاہیں تو وہ میں لاسکتے ہیں اور اگر قافیہ و ردیون دونوں کا اہتمام رکھیں تو یہ میں بو کت ہے۔

دباعی کی بلنت قوانی کی ترتیب کے نحاظ سے میں محفوص ہے۔ رباعی کے بہلے دو مرسے اور چ تصر معرصے ہم فافیہ ہوتے ہیں۔ ابتدا فارسی شعرائے متقد میں عام طور پر میا روں معرض میں قافیہ دلاتے تھے۔ بینا نچ عزمتری وفرخی وغیرہ کے بہاں اس قیم کی دو بیٹیاں متی ہیں جو بعدیں رباعیاں کہا ئیس لیکن بعدیں تمیسر سے مرع سے تافیہ مذت کردیا گیا اور ایسی رباعی کو دو تقی رباعی میں ہوتا ہے۔ اب حقتی رباعیوں کا دواج عام ہے یعنی رباعی کا تبسر امعرت بے قافیر ہوتا ہے۔

۷۷ : بحوالفصاحت «ص ۲۷۳ بجواله **څاکوغر**مان فتح پوری ، ۴ اگروریای کافتی وّارخی ارتفا (مضمون ۴ منام « شکار » کراچی برم<sup>ین ا</sup>لیه سه (رسال نامر (اصناف اُدب نمبر بهن ۲۲

میرتقی میر اور سرد آک بهان معی غزل کے طاوہ رباعیات کی مین خاصی تعداد
ہر مبری نے نقر بیا سرسور باعیات کی ہیں ۔ میر کی ایک رباعی ہے : ب
ہر مبری غفوں میں شام کی ہم نے
ہر مبری خوار بر شخصی مدام کی ہم نے
سرد ای رباعیات کم سب کو کہتے ہیں عمر
سرد ای رباعیات میں یہ رباعی مہمیت مت ہود ہے: ب
سرد ای رباعیات میں یہ رباعی مہمیت مت ہود ہے: ب
مال میں اس سے کہ ذرنیا ہوئے
افزان میں کی جب کے اوزان میں محضوص اور متعین ہیں ۔ رباعی ہمیت ہو حقیق افرب اور افزی
کے اوزان میں کہی جباتی ہے ۔ یہ اوزان تعداد میں جو بھیس میں جن میں بارہ افرب
کے اور بارہ افرم کے ۔ یہ فاصیت میں موت رباعی میں ہے کہ اس کا ہر معرفان ان
جو بیس اوزان کی کئی وزن میں ہو سے کہ اس کا ہر معرفان ان

بیں اوران کے سی ورن میں ہوئے۔ اخرب کے عام اور ان رومفعول "معرفروع ہوتے بین جیسے مفعول ، نفال

مفاعيل بمفعول-

اخرم کے عام اوزان رومفعولن سے تمروع ہوتے بیں جیسے مفعولن مفاعل نعول -

ان پوئیس اوزان کے بائم است تراک سے بقول صائحب «بحوالفصاحت» کم اذکر سیاسی برار نوسو چوالیس (۱۹۲۲) صورتیں بیدا ہوتی ہیں اور اسس طرح اندائی ترتیب دیے مورد بدل سے متفرق مصارح ترتیب دیئے جاسکتے ہیں۔ رباعی کے اوزان و تقطیع کی مہوست کے بید بیعی کی جاسکتے ہے کہ رباعی کے مرحوع کا ببلا اور آخری رکن زہن میں رہے اور بقیر دورکن اور لگا کر تقطیع کی جائے۔ شلا میک کر رباعی کے مرحوع کا ببلا اور آخری رکن نصاف نواج یا تے ہوگا درمیان میں آنے والے ارکان مفاطن منا میں میں آنے والے ارکان مفاطن مفاطن منا میں ، مفاحیل ، مفاحیل ، فول یا قاطن میں سے کوئی سے دوہری کے اور اس طرح جو بیس اوزان تعکیل دیشے جاسکیں گے۔

رماعی ایک محقوص نعن ہے جس کے ذرائد ایک مخصوص وزن کے جارم مروں
سنقل دمخصوص مضون اواکیا جاتا ہے۔ رہاعی میں تسلسل بیان اور خیال کے تدریجی
اد تفاک لیے خرودی ہے کہ اس کے جاروں معربے ترخیر کی کو یوں کی طرح باہم مروط
ہوں الفاظ و تراکیب کا انتخاب موضوع و مضون کی مطابقت سے ایسیا برجل ہوکہ
اس سے بہتر قیاس میں نہ آسکے پیلے معربا میں مناسب الفاظ کے ساتھ خیال کورونائل
کریا جائے، دومرسے اور میرسے مهربا میں اسس کے خدو فعال کی داور عایاں کیے حائیں۔
بوقے معرمو میں محل خیال کو ایسی برجستگی، شدت اور و تشت کے ساتھ کہتے کہ کی عالیہ کے ساتھ کہتے کہ کا مینے والائے دوالائے۔

رُباسی کُرْبُو تَصَّصُرُعُ مِین شاع اپنے دید ان وَتَحَیٰل کی مددسے اظہار خیال کرتے ہوئے کوئی بحکتہ یا فلسفہ کی بات کہتا سیکھی کہتی تلمیحات واستعادات اور شاعوا منہ تعلیں یا فطرت کی ترجمانی کے ذریو میسی کلام کودککٹ بنا گاہے۔ اگر ایسا نہو تو توالی کی برجسے کی اور بندرشن کی جبتی سے بھی دل جب ہی کو بڑھا دیا کرتا ہے۔

غوض برکرشاع کول ترکوئ پزنکا دینے والاطرز واسسوب هرور اختیار کرتاہے۔ رہا می کے چرتھے مصرعے کی افادیت واہمیست | در اسس کی چوٹی کیفیات قراترات کے سلسطیس مولانا وحمید الدین سلیم تحر برکرتے ہیں کہ:۔

" فارم مرعوں میں کوئی مقعمون اکسس اندا نہ سے سیان کرنا کہ سا معین پر السس کا افر ہو، ایک ہمز ہے ۔ اکسس میں کوئی مصری سے کا داور بلئے بیست نہ ہونا چاہیے اور پوتھام عرع خاص کر پیلے والے معرعوں سے زیادہ شانداد اور اہم ہو کمو ذبحہ اس معرعے پر شاع کے خیال کی تان ٹوشمتی ہے بیم عرعے ایسا ہونا چاہئے کرمننے والے کے دماغ میں اکس کی گرنے ویشک باقی رہے ہوں

دحيدالدين سليم" الادايت مسليم "، ص ١٩ مطبع كامام درُح نهسيس كما كيا .

مولاناحا برسسن قادری بھی رہائی میں ہوتھے معرعے کو بہت اہم شاتے ہیں۔ اوراپنی ایک تعتیر رہائی میں اسس کی اہمیت وعظمت اور برتری کا عترات اس طری کیاہے:

دنیای در داده و دعی انگوسهی بن زیبا سید محرصتور هلم کوای تهی ب ماتر وسن عناصر ان پر بن بی معریج آخر کس ربای کاوی پوئی درای بربی اظهیئت ایک مخترسی صنعت منحن سید اسس بی ایجاز وافتصا داور نصاحت و بلاغت اکس کی ترطیا ول سید اس بی جیب یک موضوع کی مناسبت سے فکر آنگیز اسوب اور الفاظ و تر اکیب سے کام ندلیا جائے کا عمیاب ربائ کی کاوتر و میں آنا مکن نہیسیں -

عالَى واكبر ود السي عظيم ادبى وتومى رمبرومُ صلح تصحيفون في رباعى كي منّف كوخىدىمىيت سے اصلاحی اورکھیری کاموں کے لیے بیند کیا اکبرومالی کی رباعیار - مما مطالع بمن من المركب بناكم آزادي سے ببہت قریب كردیتا ہے ۔ اگر كوئ مورخ بوخ ہند درستان کے امس د در بیر آشوب کی خوں حیکاں دائستان کی سماجی ومعاشرتی تہذیبی تدنی ا در مذہبی تاریخ کو ترتیب دے تواہب کوها تی ا در اکبر کی رباعیان صرفری مدر باسكتى ج. بەرباعيات اس دوركى پىدا دار چى جب مغرنى تېزىپ وتمدّن مشرتی روایات سے برمریدیکا رتھا۔ انگریزی تہذیب وقدین اورتعلیم وترمیت نے مسلمانوں کو مذہب سے بیگا مذکر ویا تھا۔ مذہب سے دوری ، قوم میں سلتی و کابلی ،آباد احداد کی روایات سے انحوات اور اسلان کے کارناموں سے رو گوان برسب اس دور ك مُفِرا زّات تع بوقوم كے اذبان پرلوری طرح میقط کردیے گئے تھے۔ حاتی واكتِ ر د دنوں نے پہنے معدی کی طرح اخلاقیات اور پندو نصائے کو رہامی کا موضوع بنایا ادریہ ان دونوں مفرات کے ملوص بی کا نتیج تھا کہ ان کے واغظانہ وناصحانہ اور مصلحانہ لی لېچې که او جود مجمي ان کې رباحيات تطعت والز اور جذب وکشيش کې هال يو -ا یک طرف اگر سولانا حاکی نے قِسّت اسسلامیر کو اس کے عو وج وزوال کی داستان

سناکومقائق زندگی کو مجھنے کی طرف توجہ ولائی اور مہت سے اخلاتی ہبلوؤں، اصاتی نحتوں اود تعمیری منصوبوں سے روشناس کرایا تو دومری طرنت اکر نے جی ا ہے مخصد ہو اخترین شتروں سے قوم کی و گوں سے نون فاسد کال کراسے محسن بخشی جابی بم دیھتے ہیں کہ ان کے قبقہوں میر می اک گریاں کمان قوم کی سسکیاں اور کرا ہیں موجود ہیں۔ بہر کیھٹ اسس طرح حالی واکر شنے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے اے اخلاقی واصلاحی اور سیامی و مذہبی روایات سے خوب کام ایا۔

مولانا قادری می ایک خدا ترسی اور ما سب موفان بزرگ تع ان کے مہمت سے اشعار اور خصوصیت سے مادہ بائے تواریخ و مرصح کمی آبیت قرآن یا صدیت بنوی صلح الشرطید و کر ترکی کے مردیت بنوی صلح الشرطید و کر ترکی کے مردیت بنوی صلح الشرطید و کر ترکی کے مردیت بنوی صدیت بنوی صلح الشرطید و کر ترکی کے مردیت کی سے مدال کے مردیت کی سے مدال کے مدال کے مدال کے مدال کے مدال کے مدال کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے مدال کے مدال کے مدال کے مدال کے مدال کی سے مدال کے مدال کی مدال کے م

انهن فقریاً چارسور باعیان ان سو (۱۰۰) دباعیات کے علادہ کہی، ہیں جو سلطان ابرسعید الجائی کی فارسی رباعیات کا اُؤد ترجم ہیں۔ لیکن یہ بات تسلیم کن پڑے کہ کہ مولانا ایک دباعی تسلیم کن پڑے گی کہ مولانا ایک دباعی نگار کی حیث سے دہ مقام حاصل ذکر تھے جو خواجر الطاق جیس طرح حاس اگر الرا آبادی کو حاصل ہوا جب طرح اگر دو خوا مر نقری رباعیات کا ترجم کیا ہے اگر دو خوا مر موقات مرتم کی رباعیات کا ترجم کیا ہے اور ان کی سے السی طرح مولانا قادری نے بھی مرخوا میں میں میں میں مولانا قادری نے میں مرخوا مرسم میں اور ان کی سے السی طرح مولانا قادری نے میں موزون میں میں میں میں مولانا قادری نے میں میں مولانا قادری اور عاد فار زرباعیات کا مقصوفان نه اور عاد فار زرباعیات کا منظم ترجم کی ہے۔

حفرت مرمد آود کلسے خیاتم کے کسلے بن تو پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بہاں انٹی عنائیت و نفگی اور فلسے خدو تصوف ہے کہ مترجم ماہر و فن کار ہواور کوشش کرے تو ان کی دکھٹنی و دل آویزی کو برقر ار رکھ سکتاہے ۔ متحوسلطان ا بڑسے یداؤ اکنے بی فائک رُباعیات بی عرضیاتم کی می عنائیت اور مرمدکی می مرشاری و مرسستی تونیس البتہ بندو نصائے اور موفان و تلقوف جا بحیا طاہے لہذا ان میں وہی مشن و دل کئی اور سلامت د

ردانى رقرار ركعنا برد كالى باسب

مولاناً قادری اگر میر دنیائے ادب مین مینیت محقق و ناقد اور موترخ ادب ایک اعل داُد بل مینیت کے مالک بین محرشعر گوئی وزود گوئی میں مھی کلائے ہیں۔

ده اپن صوبی نشی ، غزلت گزینی اور گوٹ نشینی کے سبب نام ونمورا در سستی شہرت کے دور میں معروت نہ ہوسکے ور ندان کی ہستی شعر وادب کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نقد ونظرا در تحقیق و شقند کے میدان کے طلاحہ فن تاریخ گرئی میں بھی ان کا کوئ حوالیت نہیں اور وہ اپنے اسس دور کے مانے ہوئے تاریخ کوہیں لیکن یہ خرورہے کہ ایک شاعرکی چیڈیت سے اُن کا جو کلام دُسائل و جرائد کی زمینت بنا

لین پر فردرہے کہ ایک شاعری چینیت ہے اُن کا جو کلام ُدسائل و جرائیدگی زمینت بنا دہ شن دد کلبنی اور نز اکت دیطافت کے پہلو ڈن سے نعالی ہے۔ اس میصولا آفاد می شاعری کے میدان میں اپنا سکا مزج اسکے۔ البتہ مولانا کی رُباعیاں خاص طور برتوالی ڈکر میں بر براعیاں انسان نر ندگا کے حقائق کی عکاسی رادر بھاری نرندگی کے شہد د

یں کیررباعیاں انسان زندگی کے حفائق کی عکاسس ادر ہماری زندگی کے شب و کروز کے کی ذکری پلوکو پریش کرتی ہیں۔ آج کل کی اسس مادہ پرست کو نیا میں جہاں مذہب در دوما نیت عرف خیالی پہلے بن کر رہ گئے ہیں مولانا فادری نے جراکام پہلیا ہے کہ ان کی رباعیات محیمانہ وفلسفیا نہ نظریات اور شعشوفانہ دومارفانہ خیالات

مُزّین بین بمولانا نے مختلف موضوعات پرسینکوطوں طبع زاد رباعیاں کمی ہیں کیکن اُن کی وہ رباعیات خاص طور پڑسٹ ہور د ببقابل ہیں جوانمعول نے سلطان الوسمیر ابوالخیر کی فارسی رباعیات سے ترجیم کمیں ان کی بدر باعیاں ، عالم کیر" ، ربا ض رسانا و • نقار ، ،، الناظ ،، اور دیگر کمی رسائل میں شائح ہوسکی ہیں ۔

مولانا فادری نے ان سب کو بھی کرکے وخرا انگرباعیات ، کے نام صررتیب دیا ہے بلطان اوسعید الوالئی صاحب وفان اور موٹی خش بزرگ تھے فارسی سب سب آپ ہی نے معرفت اور عوفان وتعقوت کور باعیات میں بیش س کرکے مادہ پرست لوگوں کی دینجا آپ کی۔

## منظم تراجم رباعيات مولانا الومعي الوالحير

مولانا تسادري فيسلطان الوسعيدالوالخيركي ان رُباعيات كـ ترجيم من اكتر ميك ص ود فاشی، لطافت و نزاکت، سلاست و روان کوحتی الاسکان برقرار رکھ ہے اور این ان فویوں کی بروات مولانا قارری کوایک اچیار ماعی گوشام تسلیم کیام اسکت ب كيؤنكران رُاعيات مين ده بِعيكا ين بسيس جِواكمَّ ترتيب بن بتواسيد . مُولاناً قا دري فن تنعه ستعيورى طرح باخبر يرسف كمعظاؤه فن ع كف ادر عم بيان پريمبي بودا پورا عبور ديكيت تص اس بيه ان ككام م فتى اغلاط مربوف كرابر أن وزي من مطان الرسعيد الإلخ کی فارسی رباعیات اور مولانا قاوری کی ترجیر کی جو اُن چند ار و در باعیات بیشیس کی عاتى بىر. لاخط فرائيد اس فادسى دسلطان البركعيد البوالخير

الدود مُولاناها مرّسن قادري

بازا، بازا، بوكهري، بازا كافر ہے كربت پرمت وزرما بازا نومید کذبو بهاری در گاه سے تو سوبارهمي توثر دي توتوبا بازا (١) كرلتاب سالك بورُه فقر كوط بور تفت ويقين ورين بين كوأن ش

مط عبائے خودی ، خدار سجون خدا

بازآ،بازآ، هرآن چرستی بازآ كأكافروكيروثبت يرستى بإزاس این درگه مادرگه نومبد نیست

صدباراگر توبیشکستی مازاس أَنْ راكه نناستيوه دفقرآيُن است زكنف وبقين زمعرفت تردين اسرت رقت اوزميان بمين خداما مذرت وا

لك: حلير مستادي، مولانا، مترجم، خزانه مرياعيات، الجُسعيدا بُوالخير، مولانا، ارُوذ مامه عوله بالايمشن 19-ص الا :

"الفقراذاتم بوالله أين است "الفقر اذاتم بوالله يرب

روج امس کی تمرابع مسم کا پیمازی زاں ئے نور دم کہ روج بیما ڈادیت زان مست تندم كرعقل ديواندادمت عقل كي جور من مت وداوارك اس مع كى نوسد دل مى ب آلى جى دروسين آمر، آلت بامن زر جر شہر کا آفاب بردان<sup>ہ</sup> ہے

زان مع كرآفتاب پروانهٔ ادست

منصور، حلق آن نهنگ در ما منصور سابن رُاه رُدِ، رُاءِ مهرا كر پنراتن سے داند عال كومبرا كزينسة تن داند مان كرد حدا بجلاتها زبان سيرانكا الحقيجس دم رونين كرانا الحق بزبان عي آورد سنَصور زمّها، خداتها واُلتُرخگراً منصوركيا بُود ؟ خدا بُودُثِ را

دل میں مرسے اے حبان تمنّا نوسیے اے در دل من اصل تمناہم تو مرجن مرے سرایسودا توسیے وے درسرس مایئرسودا ہمدتو كرتا بهون جوغورسيد زماني بنظ برجند بردزگار دری محرم دی تو . اسروز توہے ، فرداتوہے امروزبهرتوئي ومسنددا بمدتو

مُولاناً كى مصرفانه وعارفانه رُماعيات

مولانا کی اِن ترجیرت ره راعیات میں بوشن دولکرشسی ہے۔ اس کا پُرتوان کی اپن طبع زار

حارثرسن قادری و مُولانا بِمُرْجَم ِ خزانه ٔ رباحیات ، ابُوسعیدابُوالخیر و اُرُود امرحولر ا بالایشن ۱۹- ص ۲۰ :

دباعیات بی جی موجود ہے۔ اگرچہ انھوں نے کمی خاص موضوع کو مدٹ ظر کھ کر گرباعیات نہیں کہیں ، تاہم ان کی بیشٹ تر رباعیات میں متصوّفا قد و ما رفانہ رباک اور دریں اعلاق د انسانیست نایاں ہے۔ دو مرسے عام خاعوں کی طرح انھوں نے مون قانبہ جھائی نہیں کی ۔ بلکہ ان کا مقصد لوگوں کو بیٹے اس کو دوسر رب کودکھانا اور سجھانا کہے تیسس سے ان کی بے بچرکچ تو دو دیکھا کوسے اس کو دوسر رب کودکھانا اور سجھانا کہے تیسس سے ان کی بے غرضی و سبے کو تی اور انسان دوستی و ہدوردی کا تیمیت بلئے ہے۔

بولچوتود دیکھا کوسیمها سے اس کو دوسر رکود کھانا ادر سیمھانا ہے جس سے ان کی بے غرضی وبعے کو ٹی اور انسان دوسستی دہور دی کا تبویت میں ہے۔ عزل گوئی میں اگرچہ ان کا کوئی تھا ص مقام نہیسس ہے مگر رُباع بیات کے سلیے میں کہا جا سسکتا ہے کہ ان میں وہ تمام محماس شعری اور لطف زبان دسیان موثو دہے جس کی ترقع ایک ایتھے رہائی گوشام سے کی جا سکتی ہے۔

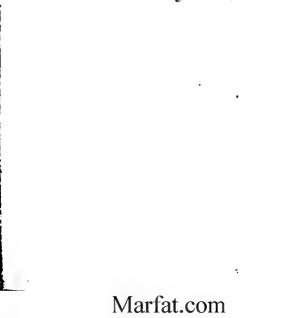

بالبهفتم

# مُولاً اقادری کی ارتخ کوئی فَنِ مَارِيخ کُونُ

فن تاریخ کوئی ایل علم وادب میں بڑا معروف ومقبول اور نادر فن سے مملانوں سے قبل اور نادر فن سے مملانوں سے قبل اور اور نادر فن سے مملانوں سے قبل اور اور نادر مقرب ای اور نادر مقرب ای اور نادر مقرب ای اور نادر مقرب سے اعداد مقرب سے محافظ مقداد مقرب سے محل اعداد مقرب سے محل اور نادر مقرب سے محل اور نادر سے محل اعداد مقرب سے محل اور نادر سے محل اعداد مقرب سے محل اور نادر سے محل اعداد مقرب سے محل اور نادر سے محل سے

يا محفقت حروف ( Abbreviations ) كاكام كيا كرت سنة . كمر

بمارے اس سے براے اسم کارناموں کے رونما ہونے، واقعات کے واقع ب<u>عونے</u> اور دلادت و وفات کے اہم و قواریخ کو یاد رکھنے کا کام میا جاناہے .

تاریخ جمین زندگی کے آغاز و ارتقار السس کے تعورو وجدان کی منازل اس کی تبدی و تعدن کی منازل اس کی تبذیب و تمدن کی دفتوں اس کے اسلمات ورجانات کی بدلتی ہو تی کیفیتوں اور اس کی علی و ادبی و معنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ بیمام چیزی اپنی اپنی تاریخ رکھتی میں تاریخ سنے ہی ان کو حفر دیا ہے۔

فن ایریخ کوئی ایک دِقت طلیب کام ہے، اس کے سئے ندمرون ، زبان و ادب اورشنم وسنی میں مہارت رکھنا صروری ہے، مکہ ایک ناریخ گو کے لئے یہ سمبی حروری سے کہ وہ ایک اسر ریامنی دار بھی سو اور آسانی سے جمع و تعربی اور کنونی ورکٹوئیڈ و

تعریسے کام ہے سکے مزیر برآل ماہرین فن نے اس یس مبی بڑی بڑی جد قل اور مُدرّون سے کام ہے کر برشے مرشے مرشواد الز: المت آنائم کیئے ہیں ·

الرسرون كم طفوظى الم كم عدد شاد كرك مادة تاريخ محمل كرت ين بقالعظ معادل محد المراجع ا

ع - ۷ ، الف: ا ، و : ۲ ، ل ، ۳۰ + ۱۰۵

لیکن حروف عدل سے وہ اعداد جر باطی طور ریرافذہوں گے وہ اس طرح شمار مول کے :

عين: ١١٨، وال و ١٥٠ وال و ١١٥ والم و ١١٠ + ١١٥

یه فاعدهٔ استخواج نها یت مفتکل ہے اور محسّت شاقد و وقت کمثیر کا طالب ہے۔ بہی سبب ہے کہ آج کل کے مس شینی دور میں اس طرف تومر نہیں دی مانی مگراب معی چیند شاکھین اس طرف اکل میں فرائد تو ہم سے اب سے سالوں نے اس فن کو مرای کوششوں اور ممنّت سے فائم رکھا ہے ۔

ای طرح حصرت امیر صرو نے اسین نام کے سیسے میں کہا ہے: -مرائام بارے ست توایر عظیم دونین و دو لام و دو قات و دوجم برآری اگر مرت زین حران و با برائم کر سب تی تو مسد و فہیم اس میں حرف شین کے عدم بحساب اسید ۳۰۰ میں اس طرح و و حرف شین کے اعداد کا جموعہ ۲۰۰۰ دو لام کے عدد کما مجموعہ ۲۰۰۰ و قات کے اعداد کا مجموعہ ۲۰۰۱ اور درجم کے اعداد کا مجموعہ موکا ۔ لینی حروف و اعداد کی ترتیب و مجموعہ ہیں ہوگا۔

" شن ش میں ۱۳۰۰ و ۱۰۰۱ ، ال ۲۰۰۰ ، ق ق ۱۰۰۱ ، ۱۰۰۱ ،

ع ج ، ۳۴۳ ، ۲۹۹ \* مدرجه بالا اعداد کا فموعه ۸۹۹ ہے اور اسجد کے حساب سے میں اعداد خروّ کے بس :

"לַ בַ בַּבְּיִי הַ בִּיִּי בְּיִנִי בִּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי

للنا سخرو"، "بادشاه "اور" نوام عظيم" بيتعيف الفاظ مم معنى بي -

### تاریخ کیاہے ہ

ترد گیسکه دو تعام واقعات و حادثات جو نمان و مکان کی آخومن میریم لیت بی ان واقعات و حادثات جو نمان و مکان کی آخومن میریم لیت بی ان واقعات کو او در که نا ایریخ که ملانا سب تا ریخ بهار سطفی کی عکامی کی قب به ماهنی سے دوشنی کے راسینے حال کو منوار نے اور متقبل کے لئے ای در کہنا تا کرخ بها را تو فی ور خر ، بهادی اقوا بو حالت کا حمل مرتب کرتے ہیں۔ تا در کا محالت کا حمل مرتب ہاری خوش ور خر ، ایک الیا در میچ سب جس سے بم این امنی کی تعملک تجوبی دکھ سکتے ہیں۔ تا در کا جادی کی تعملک تجوبی دکھ سکتے ہیں۔ تا در کا جادی کہ تعمل کو بی نظر اکا سکتے ہیں۔ تا در کا جادی کہ تعمل اور محافرت و تعافت کی آغید دار ہے اسی سے قوموں سے موج و در دال کہ تعدید و در دال

تاریخ کے نفوی معنی واقعات اور صافتات کاعلم ہے۔ سی واقعات و ماد تات را مان کاعلم ہے۔ سی واقعات و ماد تات را مان موصد اور وقت نبل اللہ مان موصد اور وقت نبل کرنے کے بوج معنی کمی چیز کو ادقت پیدا کرنے کے بین اصطلاح بر تقین کرتا ہے ایتدا مسے کہی امر عظیم کا ازل سے ایتک فی اس مقال جا ہے۔ ایتدا مسے کہی امر عظیم کا ازل سے ایتک فی اس مقال جا ہے۔ ایتدا مسے کہی امر عظیم کا دو تا ہے۔ ایتدا مسے کہی امر عظیم کا دو تا ہے۔ ایتدا مسے کہی امر عظیم کا دو تا ہے۔ ایتدا مسے کہی امر علی مقال باتھ کا مار تا تا ہے۔ ایتدا مسے مقال مار تا تا تا کہ کا کہ کا معنی ہو اس کو " مار قات کے کہتے ہیں۔ " دا کا

<sup>(</sup>۱) سانوسهسوانی " ملهم تاریخ"، ص به مجواله" دفتر تاریخ"، از مولاما حامد سن قادری ( مخطوط )، مملوکه دا کسسسه خالد سسین قادری (پرونسبر اُردولمدن بونیورسسٹی، بوطه تنیه -)

### . قواعد تاريخ كوئي

مورَ خین ادب کے نزدیک تاریخ الیی تعظی صنعت سے جنی می کوئی حدیث ایر منافی سے جنی می کوئی حدیث ایر منافی ماریخ الی حائی مائی مائی این مائی حائی الین کاس کے الفاظ کے اعداد کے جُوھے سے بجساب م انجدہ اس واقعے یاحات کا من معدم ہو سکے۔ عام طورے ماہرین فن تاریخ کوئی نے بجساب جُبل یا زُبر تواریخ کی بی کر کیفی ماہرین نے دشواد النزامات کرکے بھی تاریخ کی جی جی ک

### ا- كَاعِدُهُ زُبِر

مس کوحاب جُبل یا قاعدہ زُر بھی کہتے ہیں اس میں تاریخ بحساب حروف لیجد نکالی جاتی ہے۔ حرد ف اسجد کمایہ ہیں۔ ایجڈ کی دھے تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ، آباجاؤ " ایک باد شاہ کا نام نفاجی کا محف عن جمہو ہے اور باتی ساقول کھے اس سے بیٹوں کے نام ہیں . بعض لوگوں کی رائے ہے کہ مرام نامی ایک شخص تفاجی نے حاکم مانا ایک کیا اور یہ اکافوں کھے اس کے بیٹوں کے نام ہیں ۔ بعض کے نزدیک " اسجدہ اور بیس عدیات لام کی اسیاد ہے۔

## حروب إبجد ادران كاعداد

| مستغفی                | ن .   | سج |    | •  | على | 2 |   | ئوز | 1 |   | ٠. | ابح | _ | انفاظ |
|-----------------------|-------|----|----|----|-----|---|---|-----|---|---|----|-----|---|-------|
| س ع ف ص<br>٩٠٨٠ ٢٠ ٤٠ | 0     | J  | ک  | می | Ь   | 2 | j | ,   | ø | , | 3  | Ļ   | 1 | حروف  |
| 9.14.                 | D. 6. | ۳۰ | r. | 1- | 9   | Λ | ۷ | 4   | ۵ | 5 | ۳  | P   | J | اعداد |

|            |        | 1 7 L       |       |  |  |
|------------|--------|-------------|-------|--|--|
| صطع ً      | شخذ    | ال الراحات  | Biell |  |  |
| ض لا ع     | ث خ نه | ق ار فل ت   | حروث  |  |  |
| 100 900 Am | < 4 B  | F. F. Y. 1. | اعراد |  |  |

## أبجدكىاقيام

(۱) ایجدآدم، (۲) ایجدوُری، (۳) ایجدتُر فَع وَمَرَّ لَ ، (۴) ایجدسُبُد، (۵) ایجدهامر، (۱) ایجدطبعی، (۱) ایجدابدان ،

#### ۱- ابجدِ آدم:

------برسب سے قدیم اور کرانی ایجد کے ساست الفاظ میں جن کو بعض محفقین نے اسجر آدم کہا ہے۔ الفاظ بر ہیں و

ابنت، جحد، زرزس، شصفط، طعفت، تعلم، نوبی " مجل مرقطبین ان الفاظ کوکوئی دخل نبین سے عام طور پر الریخین ان سے نبین بحالی جاتیں .

#### ۲- ابجدنوجي:

يه موجوده البجدسيد. اسس محماة ل جيد الفاظ سرياني زيان محمادر آخري دو الفاظمو بي زبان محم بين.

### كلمات إيجد

| المات ابجد موز محطی برائن سنفعن قرشت شخذ ضناخ<br>من شروع الله معددا واقف بوا سخن گوجوا جد کله با ترتب دی دل بس ب یا ترم کا |   |        |                |           |           |            |         |       |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------------|-----------|-----------|------------|---------|-------|------|-------|
| سن شروع كما جهديا واتف بوا سخز بوسل ما كه را ترقيبي المهري المريد                                                          | ۲ |        | : ش:           | ا تا شاری | المردير   | 1.15       | خطى     | بيوز  | أنجد | كليات |
| المردن المجاري الانف بوا التحزير والمارك الزيري المساب المساب                                                              | L | العمطن | 15             |           | -         |            |         | 1 44  | 16.3 | 120   |
| 1 W 1 U 2 U 3 U 3 U 3 U 3 U 3 U 3 U 3 U 3 U 3                                                                              | 1 | تمام   | ال یں ہے ہیا ، | ترتيب ري  | جفرتك ليا | للحن توموا | وافضهوا | جوريا | 760  | لسا   |

اجدى لقيد تمين ابجد نوحى سے مى بكلى ميں جو حسب ذيل مين :

### ٣ ـ ابجد تُرقّع وتُنتّزل

" البرترنع: القع ، كبر بطش ، دمت، بنث، وسخ ، زعد ، حض ، طعه طه . " البرتنزل: خقيا ، ركب ، شلع ، تد ، شند ، خسو ، زعز ، صفح ، فلصط

### ٧٠ أبجرسبعيم:

. البيد ، بوزح ، طيكل، منسع . فصقر، شتنغ ، ذضطغ -

### ۵۔ آبجدعناصر:

اسجد، بوزح ، لمبكل، نسح ، فصقر، شنتنخ ، دضنطع ،

### ٠٠ اسج طبيعي :

ابطم، فشَّذ ،جزكس، تشفظ ، دحلع ، رخع ، بوين ،صنف ،

# ٥- البجدا بدان:

البجد، بوزج ، طيكل، نسع ، نصقر، شنتني ، ومنظلع ،

# قاعده زبروبنيات

ابیدکا دومرا قاعدہ ، قاعدہ زبر و نبتیات کہلاآ ہے۔ یہ قاعدہ نهایت دشوار ودِ تَست طلب ہے۔ اس صاب سے ارنجیس صوف ماہرین واسا تذہ فن ہی کالا کرتے ہیں عسرز کھنوی وفیرہ ہعن شعوار نے اس قاعدہ سے تاریخیں نکالی ہیں۔ اس میں ترد دن سے اسمائے طفوعی کے اعداد شماد کئے جاتے ہیں۔ مثال کے طور مج

اس مي لفظ " علم "كے اعداداس طرح شمار مول كے .

ع-ى- ن+ مين ل-آ-م + لام م- ى-م + ميم ، علم 191 (4-+ 1-1-1- 21+1-1- 11-+0-1-+

مشوادوقت طلب مونے کی وم سے میا قاعدہ مُرقیج نمیں ہے ۔ یس سبب كراس فاعده مصحرف چنداسا تذهف مارخيس كالي من .

أقبام تاريخ

(۱) تاريخ صنوري (۲) تاريخ مَعنوي (۳) صنوري ومعنوي يا تاريخ حامع .

### ا- تاریخ صُوری

مئورى وي ربان كالفظ سيعم كمعنى فسوب بعدورت لعنى ظامر كم بين السي ايخ مين اعداد كاشمار كيم بغير كسى حادث يا وا تعدى ما ريخ صاف صاف الفاظ یں بیان کردی ماتی ہے۔مثلا :

جیب ہوئے انورعلی ہم سے حدا (۱۹۰۰) ساتھ کو انسیسس سو پر تو بڑھا (۱) نیره سو اسی تعاسن بجری میبا عبيوی ناريخ سوري اس کي کهبه

اس صورى الريخ ين الفاظ ك درليد ١٥٨٠ه اور ١٩٩٠ع ماده باست وادري

ر برام ہوتے ہیں:

### ۴ . ناریخ معنوی

اصطلاح البفن مين تاريخ معنوى ده سبعس مك مادة أنا ريخ كاعداد مجل كم فجوع سے سنبرمطلور جامل ہو۔ ایوني كى بیٹسكل عام طور بر مروج ہے اور

(1) صَبا متعرادي " ترويح فن اريخ " مطبوعهكتنهُ اردو سلوار من ما .

اكمرْ مَارِينِين الى قَهِم مِن كِي عِلِينَ مِن مَنلاً فَكُميل مِلاِي نْ ضِحِب مولانا فادرى كواميا مجوعة كامسية كيا تومولاناف يناديخ معنوى كالى: ان کے مجموعے میں جو کھے ہے دہی تاریخہ " فَكُرِكُ آ دَائِتْ بِينَ كُلُّ ، شَعْدِ رُى رَعْنَا كِمَانَ

تاريخ صوري ومعنوي

تاریخ کی تبیری قیم صوری و معنوی دونوں سے بل کر منتی ہے۔ اس کو " تا ایکح جامع مي كت بي كت بي السويس الفاظ سے توست وسال ظاہر سوا اى سے ليكن سردون کے اعداد کے مجومے سے بھی وہی سننہ بکلٹا ہے ہو شاموالفا فاسے ظاہر كريا ہے منلاً مولانا محرص على شاه كي اريخ وفات طاہر السِّطى في يون كالى تْدُوامِلِ رَبِّ كُمْ بَلِدُ وَكُمْ أَيْدَ لُدُ چوں عاشق دات فل مُوالله واُلد ع شادويهارومك سزاد ودوميد ابن متورى ومعنوليت باريخ وال

اقسام ماريخ باعتباد لفظ

(1) تاریخ مُفسرد ، (۲) تاریخ مرکب

۱- تاریخ مُفرد

دہ ہے ہوکہ ایک جرف کے عدر جمل سے حاصل ہو۔ صب کہ ناسخ انکھنوی نے اکے چکیم مداحب برتین مرتب ٹناہی عتاب نازل ہونے اور مینوں مرتبہ نِعف نصف تنخواه كم موجلن كاريخ من كهى سے:.

ا ز حائے حکیم مُثنث برگسیر سہ مرشبہ نِصف نِصف کم کن

م ح مسے اعداد محمل ملی م بی اس کے نصف م ہوئے مجراس کا نصف کیھیے تو ۲ ہوئے اوراس کا مجی نصف کیھیے تو ایک باقی رہا۔ اِن

رصف می میلینه تو ۴ موست اوراس به جی مصف میتیند تو ایب باتی رود این چاردن کو ایک بی سطریس سیجا لکیفینه تو مادّهٔ تاریخ بیه نسکند کا در ۴۰۸ - ۱-۱۶

4 14 LA

۱. تاریخ مرکب

الیت اریخ جواکب یا کئی لفظوں سے مرکب ہو ۔ مثلاً عقامه اقبال کی تاریخ وفات جو بین الفاظ سے مرکب ہے : جو بین الفاظ سے مرکب ہے :

E 1980

**اقسام ّ ایریخ به لحاظ اظه**ادِ کلا**م :** د۱: "ادیخ منتور ، ۲۰) " تادیخ <sup>م</sup>نظوم

ا- تاریخ نتثور:

ا- ماريرج معتور: مدر سر

وہ تاریخ بو ایک یا اس سے زیادہ مجلوں یا فقروں کی عبارت سے حاصل کی گئ ہو۔ بھیے \* تواریخ طباعت دیوان کلام بد بعے" 1944ء

٢- "ماريخ منظوم !

وهٔ ماریخ جو ایک عصرهه یا جرد مصرع یا شعر سالم سے احذ کی گئی ہو . سام معرع کی مثال : (ماریخ و فات سیات اکبر آبادی از مولانا حار سن فادری) تا دری کمعدد بیر تاریخ وفات

ماروی جست میر مارچون " نرط شاعراعظیم سیماب"

مُرُومِصُرع کی مثال و ( تاریخ و فات شَبِنتُ وجهانگیرا زکشفی ) پو تاریخ و فاتس<u>ت رحبت کشفی</u> خودگفتا " جهانگیرانه جهان رفت<u>"</u> ۱۳۳۱ م

# أردوك البيخ كوشعراء

فن تاریخ کے اس ختر سے جا مُزے کے بعد اگر ہم اردو شاعری ہیں اس کی است اور ارتقاء کا اندازہ لگانا جا ہیں آو معلوم ہوگا کہ ہمارہ بہت کم اساتذہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ اردو کے مرف چند شخرار کے بیاں بیر ججان طاہبے جن ہم تحیم مومن خان ہوش مرزا داتے ، نواب مصطفیٰ خان شیفتذ ، ناہبخ مکھنوی ، احسن ماد بووی اور سیاب اکلیلی وفیرہ کے نام خصوصیت سے قابل نجے کہ ہیں۔ چند متا ایس مرزا خالت کے بال سی ملتی بیس اور آج سی بعض شعب ایس میں موان اور آب سی ملتی میں سیکن موان اور آب میں باجوں میں ماس کی اور اس بی سب نیا عبور میں ماسل تھا تقریباً چا جا در اس بی سب سے زیادہ کمال کی جوبات تقریباً چا در اس بی سب سے زیادہ کمال کی جوبات سے وہ سے در اور اس بی سب سے زیادہ کمال کی جوبات سے وہ سے در اور اس بی سب سے زیادہ کمال کی جوبات سے وہ سے در اور اس بی سب سے نیادہ کمال کی جوبات سے وہ سے در اور اس بی سب سے نیادہ کمال کی جوبات تاریخی کی کور سر کے کور سے مند قول نہیں ہیں۔

ان کی ایریخ کوئی میں دو خاص بایتی ہیں جو دوسروں سے بال کم دیمی کئی ہیں اوّل تو یہ کہ انہوں نے آبات قرآن مجد سے کلی سوسے زیادہ کاریخیں کالی ہیں ،ان تاریخوں میں اکر تاریخیں دفات کی ہیں لیکن دوسرے واقعات کی اریخیں مجی میں مشالاً جنگ ف ف او مسعد و مرض تقریق و تنزل کی عقد و عقیقہ ، شادی و مرگ ، تقییم و تنظسیم مسجد و مقبرہ جن سے سے طیبوی یاستی بہجری سطتے ہیں -

اريخ كوئيس مولاناكي ايك اوتصوميت يدمى دبى سے كرامنوں نے مرف تسود

معروت مبتیون با اعزه و اقارب سے انتقال می کی تاریخی بنین کهیں ملک ملکی وغیر ملکی احوال دکوالف اور عام دلچیپ باقی کومبی مدّ بخطر رکھا - مثلا \* :

المنظمة المدودة مقتم كاهنت "خادى كيا كالمنت

ترک ناسی، آغاز جنگ ، اختتام جنگ، مصر کا انقلاب آگره کا سیلان ریان کانیل ، افرفیز کے مظاہر سے ، پرمش کا اجسال خا دانول کی تفریق کانفرنسوں کے معاہدے ، مشلح و جنگ اور بست سی عام روز مرآه کی معنولی باقل کی می امنوں نے نہایت دلیب و نادر تاریخین نکال ہیں ؟

این تادیخ کون کے سیدی وہ تود ایک عبر کھتے ہیں :-

<sup>(</sup>۱) ماریمن قادری مولانا" فور توشت" " اردو نامر محمراجی : مینوری تا مارت ، ۱۹۷۵ع شاره ۱۹ ، ص ۱۷ تر تی ارد و پورڈ ، کرا بھی ،

فن تاریخ کوئی کی مختلف صنعتوں میں قادری صاحب کی تاریخیں دیکھ کرا ورصیت سے قرآن مبدی آیات سے ان کی تلائی ہوئی تاریخیں دیکھ کراس فن پر ان کے عبور و مہارت اور قدرت و کمال کا سخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

مولاناکی نادیخ کوئی کے بیسلیمی ان سمے ایک قریبی دوست پردھی پرالکھیٹ خان مصحب کمشند کھیمتے ہیں :-

" تاريخ كوئى ان عام عبوب متعلم تها وظيم بهرتم المفتة بعضة تاريخى الآسة كالمنة اورقطعات با اشعار تصنيف كرند منة اورعميب عميب مبدّتني برست مقداور الدبخ نهايت روال برحب تداور معانى خبيب دروق على على (1)

قرآن كريم كى آيات مقدتم سے مانين كالماكوئى آسان كام نهيں ہے اس كام كو و بي خفس سرائجام د ك سكة سب من كو قرآن غطيم سے ايك طرح كا قلبى و روحا فى تعلن بو ف ك علا وه ع فى برگئرا عور مجي ماصل مو قادرى ماحب يو بحد ايك عالم باعمل، صوفى ها فى اور عنتى رسول صلے الله تعالى عليه و آلم ك تم سے سرشار سنتے . قرآن جي كى تا دت ان كامعول تھا لوندا تلاوت كرنے وقت سہل وروان آيات كو الدي الله كى سات نتن بركري كرتے سنتے . آيات قرآئى سے كالى مو ئى بيشتر تاكيني ان آيات برشتى لى بى جونه ايت بى سهل الاوا اور عوام و خواص كو كيسال طور بر اُله بر او تى بي مناز عرمنى كى مجد كى اور بخ اذان بى ك الفاف سے ول كالى سے :

و كَنَّ عَلَى الصَّلَوْنَ وَ حَيْ عَلَى الصَّلَوْنَ مَنَّ عَلَى العَلَاثَ وَ مَنَّ كُلُ الفُسْلُاحُ

اور اسي طرح كى متعدد مثاليس بين-

<sup>() :</sup> مُمَسَّسَة بردنیسرعبداللطیف خان معایرسی قادری ،، م اردونامه ، کاچی : ترقی ارد د بورنی به جوزی تا مارچ بر<del>ه ۲۹</del> لید ریش ۱۹ ، چی ۱

اسيمين ديمينا ہے كرمولانا في اين ماريخ كوئى كے الله نودكيا كها سے . است نميرے فيوعرُ قداريخ "جامع التواريخ" ( ١٣٦٢ هـ) مين ده يون رقم طراز بين : -م تاریخ گونی علم و ادب کا ایک عجیب لطیفه سے یملانوں كى ايجاد ادرع بى وفارسى أردوك سائة محضوص، أكر مير ووث تهجى كماعدد ملافل كيار ميسايول سع سي كيد كيل الناعداد سع يكام ليا جى كوَّالِهِ كُمْ كُلِي كِينِتِهِ بِلِي اوراس كو ايك تقل وبااصول فن بنا ديبًا معمالٍ<sup>ل</sup> كمسوق باعنت طرائى اور شغف انتا بردازى كى احتراع بديل كعلاة ان کی فرصت بے تہایت کی مجی بادگارہے آدمی فیرصیا بے کار مو تو تاریخیں كهاكرس تاريخ كنى سے زياده محسنة اور كم نفع كامشكل سے بى كوئى دوسرا مشغلاعلى كل كيك كل "(1) ای تاریخ کولی کے سیسے میں بھی ان کا بیان ہے: -" مجمع دركين سعة اريخ كونى كا شوق ب ادراب استنفل كوهاليس بركس مص ذياده بو كلف كئ مزار الريخي ما دّسة كلسه بول مك جن من سے ڈیرٹھ ہزارکے قریب دو مجلّد قلمی بیامنوں میں ترتیب سنین کے ساتھ لکھے بوٹے ہیں " (۲) " دفر تواریخ " (۱-۱۹)، از ۱۳۱۸ ه/ ۱-۱۹ ع تا ۱۳۵۵ ه بياض اول: ١٩٥٠ء ين ٥٠٠ تاريخين-ميزان التواريخ " (١٣٥١ هر) ، از ١٣٥٧ هـ/ ١٩٣٤ ع ساض ناتي: ١٢٦١ ه/ ١٩٢٢ ع يس ٢٥٥ تاريخس-الل : ١٩٣٠ - ١٩٣٥ - ١٩٣٥ ان بین صد ما تاریخین قبطعات بین منظوم و مرتب بین اسس کی بامن اقل مين ۵۳ مطع ا تطعے کا ۱۲۸ تطعے

Marfat.com

بياض ناني ميں ما من فادري مولاما ، حيام التواريخ " محوله بالا وساجر من ا

قطعات يس كمسي كم ووشعراد موت مي ميل لبذا ان كربعض قطعات دوشعروں بیر، بعض دس شعروں براور لبھن بچیس (۲۵) بچیس **(۴۵)** شع**روں ب**ر مشمل مين و بذنظيس تيس (١٠٠) با زياده اشعاد ير مي مشمل مين مثلاً اقبال ي ديد ار من اكسطويل شوى من نظم كى ين مس كاشعار تقريباً سترد ١٠ ين اس طرح پردفسرولی محدخان صفورکی تاریخ دفات پر بھی نہایت طویل منظم کھی ہے۔ ان كى الريخون مير لعف تاريخ كوئى كدلطالفت وصناع بين العض عجيب و غرب واتعات کی ماریخیں ہیں، بعض تاریخیں الیے بھی میں جو کسی کی فرمائش میر فی البدمید میمی کمی کمی بین اور سائند بی فرمائش کرنے واسے کا نام میمی تحریر کر دیا اں کوت آن مبید سے ماریخی ما تہے افذ کرنے کا مڑا امشتیاق تھا۔اس سعجهان ان كاقرآن سع عقيدت ومحبت اوراس كاعظمت ومومت كاعلم بونا ب و ہاں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کر قرآن کریم کا انہوں نے کس قدر عقدیات ومبت اور کیسے غور وانہاک سے مطالعہ کیا تھا کہ ایک ایک حرف اور ایک ايك أيت دل برنقش رستى تقى . قرأن فبديت تاريخى ما دس اخذ كرف سيم سليل يس النول ني " جامع التواريخ " كم مقد في يس نود لكهاسي :

<sup>(</sup>۱) . حاربسن قادری، مولانا، مجامع التواديغ » ، محوله بالا، (ويبا بير) عن ۲

ستخص جن كا نام آدم نفا، چ كوكشه ان كى يوى بھى ساتھ تحقيم. توش نعيبى سے ددنوں مياں يوى هيية معتوره يس انتقال كركھ اور مبنت البقيع يس دفن بور نے كى خة تاريخ كى :

# كَيْا ادْمُ اسْكُنَّ الْنَدَ وَذَوْجُكَ الْجَنَّةَ

PIIT

بحان الشركيا الدخ سے! اليصمقام بر قدمر ف كى آرزوكيا كرتے ہيں. اليسى تاريخ ك سے معنى مرحانا جا بينيد ؟ (١)

قرآن جمیدسے تاریخ کالنے میں بعض فاص صُور بَیْس بیش آتی ہیں جو بفا سراُمول محضلات بین بھنی انگے بزرگوں نے ان کوجائز رکھا سے اس سلنے مولاً ا نے بھی حسب خردرت ان کا إنشباع کیا ہے۔ مثلاً:

اکردہ آیت مع واؤکت اور بینے وادعطف سلند کلام کے سبب آنا ہے۔
اگردہ آیت مع واؤکت اور بخ کے ساتھ وری ہوتی ہے اس سنے واؤکو ہمی
موتا ہے لیکن ادر بخ واؤک ساتھ وری ہوتی ہے اس سنے واؤکو ہمی
شامل کر لایا جا تا ہے مثلا کہی سنے زیر بالڈا ویکی منازی رہنت اور نگ زیب
عالم گیر) کی تاریخ وفات کہی متی ۔ " و دخلی جنتی " ( ۱۱۱۱ می)
ہوتو د یا بھی بیشی جاتی ہے اس سنے تاریخ گوئ کا اساندہ نے اس کو
ہوتو د یا بھی بیشی جاتی ہے اس سنے تاریخ گوئ کا اساندہ نے اس کو
ہائے بیون مان کر بانی عدد لئے ہیں شن امر منیا ہی نے اپنے دیوان کے نام
شعراق الغیب " میں بانی عدد لئے ہیں شن امر منیا ہی نے اس طرح کہی نے سرتید
سند مراق الغیب " میں بانی عدد سے ہی بیال سوعد سنے بیں اس طرح کمی نے سرتید
گو صورات نے اس و قامت قرآن مجید سے بی بی کا لی ہے: " إِنَّ الْقَاقِیةُ الْكُتْقِیْنَ الْمُرْمِمُ کُیْ تَاریخ وَفَات قرآن مجید سے بی بیکا لی ہے: " إِنَّ الْقَاقِیةُ الْکُتْقِیْنَ "

(١) حاكم سن فادري الولاماء عام التواريخ " محوله بالا الدرياجي الم ١٠ -

نود قرآ کرم میں می کمیں کمیں اسے تابیث ( ق) کو لوری " ت " کی صورت میں لكما كياسيد مثلاً سورة روم . ركوح م ميارة ١١ عي " فطوت الله التي فطولناس عليها" ميح " فطرة " تما ، ليكن مفات بون كي سب سه " ت ، لكي كي الى طرح وحمت الشريل لوزى" ت " لكني كن ملين ميمي الأسعة وكانى كا مده وكليد منين بيد "كلة الله" " عبة الله" يس جيوني" ق مي كلي بوي موجود بيد. بن أسماوي جمع "ات " كي سائفه أتى سبع ان من بورى " ت" , المهيهاتي سي عليه "جنات" يا اللائد قرآني من جنت ". لكن الهول نے بعزورت تاریخ اس کے انج عدد لینے کے لئے " کجتم " کو دیا ہے -قرآن شراعيت ميس ممزه كے اللے كمين شورت لكھا ہے كميس مني لِكُمُوا \* أُولُنك " مِن برمِكُ شُوشَر بحد مكن سُورة يوسف مين" ألبك حصعص الحية " بي بمره ك كي شوش اللي بعد شوش كي حالت ي اس كو"ى "كى علامت مع كورس (١٠) هدد كن حات يي اور لغير شوش ك كي منير. " أَوْلَمُكَ" كما عدد ١٠ جن اور" ألمِن " كم ١٨ أكرًا لمِن بكودين أو او عدد موجا بين كم اور الأن كمعاجات قد ٨٢ مول كم. اسى طرح ورمياني العن سح كبين كمنتعن صورتين مين مثلا " مولنا \* مولينا اور مولانا " تنيون صورتون سے كليد سكتے بين قرآن مبيد می مولنا می صورت اختبار کی کی سے لیکن خود مولا اف تعیف طرح کو رُمِنْنف عدد كت ين ما مثلاً " صَالِحت" اور" صالحات ، خُلِدين اور عَالِدِيْنَ " دونول الاورست بي ما مثلاً سوره حجر ركوع م ماده مهامي "إنَّ عِبَادِي " كِمَا إِ اورسوره فجر، ياره ١٠ مِن " في عِبَادِي " إنَّ عِبَادِي اس النه انهول نعمي فادخلي في عباري اور فا دخلي في عبادي \* دونوںسے تارمینی کالی پی الدا مسوارح کی دف اور و و ) کو کمیس دینے دیا ہے اور کسی فدف کردیا ہے.

غوض که انبوں نے صرورت خوری کے لئے مادہ مادی کے اعداد پورے کے ا غرض سے آیات کریم کو بجنب رکھ اور اس میں کہی تیم کی کوئی تبدیلی نہیں کی، حالانکہ اس سیسی میں ان کو بہت دستیں اور کوہ کندن و کواہ مراورون والا معاملہ ورکہتنیں رہا ان کے چید ہمیں ہے تواریخ تقریبًا جار مزار ایریوں بیٹ تملی ہیں۔

مولاناکی فی البدس تاریخ گوئی کے سبویں مدون میدماری ما صاصب سکوار وکوریہ کا لئے گری میان کی البدس تاریخ گوئی کے اس مورن کے دونت میں مولانا قا دری کے مکان پران سے ماقات کے دیئے بین کا دو اطلاع کرائ تو وہ فرڈا ہا تھ میں کا نفذ قلم سئے باہر ہے گئے میں مصروت سے قوکہا وا دیا ہوا کیں بھرا جا آبا، قادری ماصب نے کہا کہ " آپ کے دوست پروفلیر مفتی جدیب صاحب دا اکو لینا ورضط صاحب دا اکو لینا ورضط منتی پروفلیر مفتی چوندیر کرستی ۔

رکھ رہا تما سوچاکہ آپ کا بھی کوئی پیام ہو تو لکھ دوں ، کس سے یونی اتحا میلا اہا .

ابمی کا ہے ہے آئے پر ان کا خط بلا کہ ایک جوان مرک شخص سیدغلام الحسنین ابن موتی کی تاریخ مطلوب ہے . بی نے عدد جوائٹ تو نام سے عددوں سے پورا سال وفات - کما آسے نام خود ہی تا ریخ ہے کی ابھی ایکن بھی نہ ا ارتے یا یا تھا کہ مقا دوسراشعر موزوں ہوگیا اور تھر جو بھے بیٹا تو بہلا تھی موزوں تھا ۔ لیجئے کے بھی سماحت فرا لیجئے ۔ " تاریخ بر ہے اسے

ماصل بنوا استقریب و گفتالین اریخ ب "سندغلام الحنین" لیجید شه ماریخ برسید است مومتن کا وه نورختم تفاول کامکین مرسف خبریه نام نود دیتا تفتا

ا سرائیلے کے دواور داقعے تو ریکرتے ہوئے مولوی تیدها مدعلی صاحب کلمقے ہیں:

الله المستخدات المراح الولئي الما أودكو، بياركو داور لفزكو شعرو ادب كى الدين من المراح المراح من المراح المراح من المراح المراح من المراح من المراح المراح من المراح المر

<sup>👝</sup> مار. مولوی مبدما رعلی ، سابق لیکچرار وکٹورمیرکا کی ، آگرہ -

صاحب نے لو بھرین تادیج کالی مصریحے لگائے اور روانہ کردی اس تاریخ کا مِصرعر فیص آج بھی یا دہے : ع " الوان اسراحت عدا فیزر رسے ۱۳۵۳ م

ای طرح ایک اور واقد کما ذکر مولی ستیده ادعی صاحب است ایک عنمون مین کرتے بیل

" بمار سے کا بی کے ایک کیک ایک کیک اربیشت گوری برشاد است مرا کا

انتقال بوا تو بی نے تاریخ کال گر بانج عدد کی کی رہ گئ بیس نے کانی دور لگایا

مرا مورد کی احمد سے جو کو قادری صاحب قبلہ کی فدمت میں حاصر بیجا قادی

مرا معرف کا بیج سے بار تشریف لا شرے میں نے بالاع ہونے پرشیروائی کے

میرا معرف کھا بیج " خزان گھٹ کھیمیان اکبر آبادی " ادھر میری زبان

سے معرف کھا اور ادھ قادری صاحب سے احتاج کا یا دھی۔

" لب ہاتف سے اے حالہ ہوئی آاریخ ولت کی

" لب ہاتف سے اے حالہ ہوئی آاریخ ولت کی

مرا مورد کا اور ادھ اور کی سینے کی سینیسریان اکبر آبادی "

" لب ہاتف سے اے حالہ ہوئی آاریخ ولت کی

مرا مورد کی اور کی سینیسریان اکم سے آبادی

" بالقت "كى " ق " ف د عدد كى كى فيرى كردى. بين نوش نوش واليس وال - اعلى چند قدم بى جلا بور كا كا كه أواد د كر بلايا اور فرايا ايك تاريخ اور ليت جا سيك كي من فرايا اير فرايا اير فرايا كا رفتاه " ارشاد" ، فرايا ه " " بعدم واخل دوزخ بود " ( د ١٣ ٥٠ مى) اس طرح ك لطيف رات دن پيش آت اور بم سب بوك سطف الدوز بور في رست سف محمد بي محال ان كى دميد كود كا كا تعا " (ا) البت قرائى سن تاريخين كا الله كود آسان كام منيس سب يركام د بي خف كو كست بي مواد و و و تأكي بدو و و تأكي بي دو و تأكي بيد و و تأكيف

<sup>(1)</sup> لمنامة شفق مبر كراهي، جون مدواع، ص عد مولانا قادري نمر-

نهارت عمده ونوب بس ١-

ا. "إِنَّ الْعَالِيَةُ لِلْمُتَتَّقِينِ "(ema) الإِنْمُتُونِيَّ وَمُ فِعُكَ إِلَيْ وَمُظَهِّرِكُ اس من بهال الريخ يدا بل فن كوير اعتراص بهدكم" عا قسية "كي" لا " " " " منیں عکرہ ہ ، ہے اس لئے اس کے عدد .. م کی کبا سے ۵ لئے جانے جا بشو جبکر بهل منه بى شماركب كئير بين اور بيم " ق "كو" ت "كفنا معى اطائ قرأن

المس مددى عنى كربت سے صرات في قرأن كريم سے اليخين كالى يى مر قادرى صاحب كايه كمال سيم كمة قرآن ياك كي جواكيت الاوت محمع قت اليني نظر أي من من منتقبل قرب كالوئي من بحالما بولس اس كولكوكر وكدايا اورحب كوئي الب دا فغه ردنما مِوّا تو اسس بیچسپا*ن کردی اسس میسیده مین وه خود مین دفر "فاریخ تال تحسویر* 

كرست بس " ایکبار ایک آیته کرمیریں ۱۲۹۱ مانتظیمیئن ممیری

والدت سے أخرسال يدكا بعد كين اريخ نوايت نفيس داهلي مقى . پیوٹرنے کوجس نہ عیا ہ اسوات خاندان کا جسٹر دیکھا بمعلوم ہو اکہ اس سال می صرت موال انفغل عالم صاحب می میرے برواد ا کے چھے نے بھان سفے بڑنے کا بل درولیش اور خاندان نیاز رفظ مید برولیک خليفه تق بميرى والده وخاله وخيره ادرمبهت مسافراد خاندان كيبير وكرفته تقة تاريخ كے يئے مبى ابسابى باصفات اُدمى دركارتھا . خِانچ ان كى مع پاک کو اس اُٹواب سیا دیا حو نکراس" دفتر اواریج سے" دفتری سے وجود به وجود سے تھی بیلے کی بات متی اس سے اس میں ورج کرنے کی خاکش کہاں تنی اسی جب در بر کھندی اور اب بیان عاصر ب سَيَ أَنْ الْعَنْكُ إِلَيْكُ مُعَنَّا مَّا مَّحُمُّوهُ أَوْلا)

ما دس قادري مولايا . " وفر تواريخ " محوله بالا . ص ١٢ ا

قادری صاصب کے " دفر تھا ریخ " میں الیں بھی بہست ہی تھاریخ ہیں جو واقد کے مدتوں بعد نکالی کئی بیں اور اس کا کوالہ انہوں نے اس ٹاریخ میں بھی دیا ہے مشنل " منٹی فضل حمن صابری مالک انعار" ڈید بڑھ کنڈری کمی فرمائٹ سے لکھی گئی۔" اور اسطرح کے دیکچر حضزات کے نام بھی اکسن فرمائٹی تاریخ کے ساتھ ورج ہیں۔

تران کریم سے کالی گئیسب بی تاریخین نهاست خوب بی سفلا " بیض خال اراد بهائی معنوط المع و در بی بی از در بهائی می میزیدی کی و وادت کی تاریخ به کالی سے : " وَالْجَعَلْهُ رَبّ وَفِيبًا (۱۳۲۸م) به بیست وه ده المج و معنوت زر کا علیه اسلام مے این فرز ند مصرت محیا علیات الم کے لئے بارگاہ خداد ندی بیس کی محتی ۔ اسی طرح انہوں نے مولانا الطاحة جین عالی کے لئے بھی سورک لیک فیت ایس طرح انہوں نے مولانا الطاحة جین عالی کے لئے بھی سورک لیک ایست میں انہوں نے اسا تذہ فن کے اصولوں نکالی سبعہ " فَیَسَتِّر وَ بِمَعْ فِیرَ فَیْ " اس تادیخ بین انہوں نے اسا تذہ فن کے اصولوں نیک کہیں کہیں میں سرست بواحد خال و فیسے دوسے اتباع بین " فی " کے عدد میں میں انہوں کے ایکن کہیں کہیں میں سرست بواحد خال و فیسے دوسے اتباع بین " فی " کے عدد میں انہوں کے ایکن و دولان الموں کے ایکن کو دولان الموں کے ایکن کو دولان الموں کے ایکن کو دولان الموں کے مدد میں انہوں کے ایکن کو دولان الموں کے مدد میں انہوں کو دولان " فی " حید وہ آ ہے کہ کہ کہیں کو دیاں " کو " سے عدد کیا ہے جب وہ آ ہے کہ کہیں کو دیاں " کو "

" دفر آوادیخ "کے دیبا بیصیں ایک میگہ تحریکرتے ہی، " ایک میں اور ۱۹۱۹ عیں توادی کے است ترب ۱۹۱۹ عیں توادی کے است کر است کر است کر است کی تعدد کا ہے وہیں است کی است کی بیار میں کا ایک ان است استوری کے است کا این استوری کی بیار اس کے سنے میں تاریخ موزوں ہوگ کی کوئی بیار ہوئی کیکن " ھائدا " اسم اشارہ مذکر کے لی ان افغانی سے ۱۹۱۸ عیمی وائی بیدا ہوئی کیکن " ھائدا " اسم اشارہ مذکر کے سنے میں اور میں میں وائی بیدا ہوئی کیکن " ھائدا " اسم اشارہ مذکر کے سنے میں اور کی میں وائی بیدا ہوئی کیکن " ھائدا الانعام " اس

<sup>(</sup>۱) حامر سن قادری " دستسر زاریخ معوله بالا ، ص ۸ ۹ -

سے جارسال بعد تسیرا میر ادکا ہوا تو اسی ارکخ کو این کر لیا۔ " کھا ذَا مِنْ فَصُنُول مَرِیّن " مهاں میمرالٹی بات ہوگئی اینی مذکر سمسستے اشارہ موسّت تو اسس کی تاویل کی گئی " کھا نہ المنعدمة "

یا کی کررت کن عبد می نمیرفائب سے ساتھ مجی ہے اور بہت متنور سے تعادی صاحب نے پہلے جی بہت سے بزرگی نے اسی آیڈ کر مرکے مختلف جو توں سے ادہ بائے تواریخ کا لے جس -

قادری ساحب نے بھی کوشش کی اور اس ایت سے مندر مرفیل قواریخ کا لیں . مندر جد ذیل تاریخ مولانا کے سیسے کے کمی تعلم بندگ کی مد ہے:

" تَرْخُوبُ عَلَيْهِمْ وَكُلاهُمْ وَكُلاهُمْ وَكُيْرُانُونَ (٥٠١٥ع)

اى آيت كة توسل عن عادرى صاحب فيمولانا فخرالدين كى سياري نكالى:
" اولهاء الله لاخوف عليهم و لاهمو كيزلون ( 199 م)

حضرت نناه نیاز احد معاصب برایی منهور بزرگ بین ان کے ملفے اس آیت سے

ية الريخ اخذى:

ُ إِنَّ اَفِلِيَا اَللَّهِ كَا مَنْ اَللَهِ كَا كَنُونَ عَلَيْهِ هُو لَا لَهُ هُ فَيُزِلُونُ ﴿ ١٥٥٠ ﴿ اللهِ ا اوراى سع ولا اشاه تظام الدَين حين بريلوى يعمد الشرعليه كي مي ية الريخ على: " وَلَهِ لَهِ إِنَّ الْفِلِيدُ اللَّهِ وَكَنْ مُونِي عَلَيْهُ هُو كُولُا لِهُ كُونَ كَنْ لَوْلَ اللهِ اللهِ ال الحامر حولاناكي اور مِن قُراني الرغيس مناسة ولكش و ول حيب يس -

جنگ ترکی و اٹلی جوم<sup>ال 1</sup> شطابق مطابق میں واقع ہوئی اس کے لئے کس خرموزوں اور خولیصورت تا دیخ نکالی ہے۔

"ان الابرارلفی تغییروان الفجاد لفی جعدیم" (۱۳۲۹ه) ای طرح برندوم خاوک موقع پر مندوؤل کی شکست کین علق کبا برحبّ تاریخ نکالی ہے۔ " وُسُوْل مُنْ تَسْشَاءُ " (۱۹۲۷ه)

برابادی می تارسی این این است سطی بین: تاریخ وفات مجسّن کاکوروی: - گرویم فود " اندوه و خم درد و الم . زیج و سنم " ۱۲۲۶ ه ۱ = ۱ - / غ = ۱۲۲۷ ه ۱۲۲۷ ه درمیانی حروت سے حضرت سید نظام الدین شاه دِلگیرا کر آبادی کی تاریخ وفات ایول

مب برويا مو گئے ، دگر بر مجلف ساب ، كطف وكرم ، تعروش بعثق و ذا ، وساح ا دا الفعيل صب و بل سب ؛

لطفت کار ط : ۹ ، کرم کار د . . ۲ ، شعر کارع ، مد استخر کارخ ؛ ۲۰۰ ، عفق کارش د . ۲۰۰ ، ذفاکل ف ید . ۸ ، دصل کارس ، ۹ ، اداکار د یا به کم ، ۳۵ سال ۳۵

(۱) حفزت میدنظام الدین شاه دَ کلیر ایر آمادی میده کوده اکره مین استارهٔ عالیه قادریه کے مباده نفین اور آزری محمد اسٹ عقد۔

حصرت ستيد نظام الدين شاه د تكتير اكراً بادى كى ايك اور اريخ وفات أخرى سرون كوتيور كراسس طرح كالى سے: سال مركش كفية أم مآمد كما مد بحروس 🕴 أه وافسوس وطل وصومروغ بجداست موای سعید احمرصاصب ا دمروی مینجر تنعیب کالیج اگره نے معانوں کی تعلیم کے لئے اكرآباديس مدرك ومحتربه اوركالح فائم كما آب برسع دينداد رحداترس ادركونان كون صفات سے عامل بزرگ نف : فادری صاحب سے بھی ان سے دوستان مراسم سق . مرحوم کی وفات پر فادری صاحب کویژا صدم سوا ادران سے سنے متعدد اواریخ کہیں جو مندر مد ديل بين ميليدمرز ا غالب محيم صرعون مين مولانا قاوري كا تصرف مل خطر <u>محيم</u>. ول سی کیا ساتھ گیا نبرسے سعبداحداً ن دوستوں کے ندرسے موسس مجا نبر سے بعد لم ونعلبم ہے اور شغلِ کا نبرے بعد سوگوارانجن و مررسه و کا لج بی ؛ یا معتق دين عشق ادب رعشق غداجش روا ماد گاراب مه نیراعشق ریا نیرسے بعد شعارُ عشق سياه پرسنس مواتير سے بعد ١٩٢٦ - ٢٠ - ٢٠ - ١٩٢٦ ير مبني اک مِعرع تاريخ ساتير سے بعد "دُود آه " آئے مکل میں جو بیز ماریخ کہوں بصبرور صناکے کوئی قابل سر رہام قادر ىسنى معى بد الريخ كن "آه" كيمات آج آگرہ یہ جو ابرغم بھایا ہے إكصاحب بلن برده فرايي لِكُورُوكُهُ وصال دات حق ما ياسسے

> (1) حاكمست الدي مولانا، مجامع التواريخ عمص ١٤ - ٢٥ (مغطوطه) • للوكم داكر من الديست فا دري ( كندن ) بير مولانا حايمسن فادري .

مرقد بدمنشي سعبداحمد كمص

معداحرنيك بل ياكرمسيرت بيبركرامت سح يفنح ثاقب بيبم بحرى دعيسوى سال دحلت كرم شيوه، ذى شان عالى مناقب منی معید احمد مارمروی سکتے : ن سے کرج اخ دُحور شے ایسا با خق ضدا کے دل می گھران کا تھا قادرتی 🕝 میرکسون خدا کے پاس ند موقدر ومزالت فصلی و بجبری ، عبیوی و بجرمی بین سال ہاں شیوہ کرم ہوًا ، ا ۱۹ من مولانا سیاب اکر آبادی نے کلام پاک کا منطوم ترجر کمیا تو فکر تا این ہوئی عموں اور دوستوں کو خطوط مجلھے تقریبا سو ناریخیں ان کے باس بھی موگئیں، مگر ان میں سے اسم صوف مولاما قادری کی مندرجر دیل تاریخ بسند آئی۔ نود مولاً، قادري نے بھي بكھا ہے كە: " سياب صاحب مرتوم مصرع مالبرخ كى بىجد توليف كريت من اوركبت من كميرك باس تقريبا سوتارينيس أي مول كل كن كولى كيك معى اليي غوبي كي منهن - " مقدّ س وحيّ منظوم مترجم "؛ ١٩٨٧ ء ١١) ڭاڭىر عندلىببىشادانى نے اپنے مجموعه كلام " نشاط رفت*ى "كى ا* شاعت *كے مو*قع مِر مولانا فادری سے تاریخ کی فرمائش کی مولانا نے اس موقع پر سی مزرج ذیل واریح

(١)حامين قاندى، بولانا "جازع النَّداييخ" فملو كم خالة سنَّ خادرى، دُواكمْ . بروفسيتُرعبُ اردو لنعن يغيرسنَّ .

" تواريخ طباحت د بوان كلام بديع

# فرم ذاكر عدايب شاداني ايم اله، بي ايج دى (١)

ين مع يناند سن كم صلائع عام أربي سيميب

كل سمن، ساغ مىبوى سيماج ، اورعندتسيساتى

سروراس كاكم مذ مو كا، خوان تنائيلي إس جن مين

إلى ماريخ كي فكفنة "نفاطرفة بهار ماقيدم

أخكارا بوكب درد نهان تحمت شعرى ہے اور سحر بان " إهِ بِيناغ وبهاربي حسندانٌ

ہوگیا سٹ نع کلام عندلیت اس مین احساس مین اور واردات فادرى صادق سے برتاریخ محی

رن تاريخ قيام ياكستان

(۲) كَنْتُونِكِيرَ أُمَّةً

ہو اسلام اورمسلم سے ہیں آگہہ شب نادیک یں ہے متعلاہ سكون و عافيت كالبيش خيمه میاست کا زانے کو نو ن بنا دُن اسس ك إك وحد مُوتم

سمعة بس اسده مزده أمن! مدن کو ہے آزادی کا پیغیام مهادات وانوتت كالمسكردار

رياست كى مثال بعد مثالى ساؤن فادرى قرآن سے مايرى

المانون كا ياكستان حق متا كتُنتَوْجَينُ إَمَّهُ که تھاارشاد "

(۱) ایشا س (۱) ایشا ص

پکستان معرض دیود می آف اور قائر اعظم مقد اشراعا باعلیه کی وفات کے وقت قادری صاحب مند میں برونسیر عقے مگر انہوں قادری صاحب بندوستان میں ہی سینٹ عالمی کا مج المرکن میں برونسیر عقے مگر انہوں نے قیام پاکستان اور قائد اعظم رحمۃ اشراعال علیه کی رصلت کی تاریخ میں درا بھی عواقب فنائج کے بین اور سیم میڈور معروت دسائل و جرائد میں ذرا بھی عواقب فنائج کی برواکی والی ایس بائی پاکستان کی تاریخ طاحظہ فرمائی اب بائی پاکستان کی بھی طاحظہ فرمائی اب بائی پاکستان کی بھی طاحظہ کی جماع و میدور جہاں و بائی کیات قائم اعظم حاج

ہم میں نہیں وہ آج مُشیّت هوا کی ہے ؛ تاریخ ہے بنائع پر رقمت هوا کی ہے ۔ د۲)

این فائد اعظم و در عیم انکسل به مهوروح بر تیری دست عُرَّو مُبلُ ناریخ د فات قادری نے بد کھی به سیسے گرشن قررتر ۱ یا بشیش محل ۱۹۴۸ء

۱۹۴۸ ع بین لکھنٹو کونیوکٹی سے ڈواکٹر عبادت برطوی کو ان کے مفالے "اردو تنقید کا ارتفاء" پر پی اپنج ڈی کی ڈِگری بلی۔ اس مو تع پرڈواکٹر خواجہ احمد قارد فی صاحب نے فرمائش کرکے قادری صاحب سے تاریخ بھلوائی جو حب زیل

و ایرخ واکٹری عبادت ریلوی ٔ یفرمائش خولیرا حافاروتی

كيون عبادت نرجتندي ايج دى ، نفاجة تنقيد من يرطُول ! تم مي توسن سوك سال داكرى ، لكهدو تواحر " فعنيلت أول!

خاياسيت يدراسس وبوتفا المال معادت كي ننقد سع بيه ثنال بكعوطرة علم وفصن ل وكمال یه تاریخ اعسزانه یی ایج دی ٨٧ ١٥ كة فادرى ماحب كربادر عمر ذاد ، واكثر مودى محرطام فارد في سنجاب ونورستى لاموريس اوران ك المتعيد والماومولوي رايرسن فرميي منده كالميج كرامي مين يرد فليسر مفرد موت اكس موقع يد دولول كصف ايك بئ الريخ كمين : يروفسيريو ك بين كالجول مين طاتبرو زاتم یلی سے نوکری اٹھی ، مونی کو دیر تو ہے حد كمى اريخ حبب خط أئے لامور و كراجي سے كه : "بع الجها توت اس كاكد ديراً بدارستانع حافظت وجال المتر تدس سروالعزيز فيحالات وكرامات فاسى تبان يس ككع تقے مولابا جا پڑسے ناوری نے حضرت شہزادہ میاں صاحب سجادہ نشین ورگاہ شاہ درگاہی کے فرانے پر اسس کا ترجہ ادود میں کیا اور بہت سی عجیب و عرب استحییں نكا بين چند درج ذيل بين المسوكا تفصيلي ذكر مولاناك تراجم كمست ين آكا اسركاب كاسردرق الحظمير: -تواريخ كتاب مجمع الكرامات بِبشيءِ اللّٰهِ الْمُحْسِنِ الَّايْنِي ٱلْعَصْعَلَى

مذكرة بابركت

نسئخة البركات

فیض جاری ۱۱۰۴ مجمع الکرایات ۱۹۸۸ = ۱۹۰۰

توادیخ درمیان و برانقرام کاب: دیبامیخم شد

المُعَرِّبُنَا أَفُزِعُنَا أَنْ نَتَبَعَهُ صَادِقًا الْمِيْن

مال كرامات أولب بمام گشت

كِيُطُه مِن بِإِدِي كَا مِل بِاحْتَنَام رسيدِ

بر درُود و سلام خسستم کتاب رمد

دوسرا مرورق مسس سے زیادہ عبیب ترتیب کے سافقہ سے یہ بھی ملاحظہو:

| بجرمى | عیبوی |                     | هجری | فعسلى |
|-------|-------|---------------------|------|-------|
| 4     | ٨٣٩   | مجمح الكرامات       | 744  | ۸44   |
| 410   | 46    | نامايب              |      |       |
| ^     | _ ^   | 21                  |      | · -   |
| 440   | 140   | حق بيناه يزدان ٱگاه | -    | -     |
| 14    | 14    | زامر                | 14   | 14    |
| 04    | -     | ياك ول              | -    | -     |

| بحرى | عييوى         |              | ہجری    | نصلی |
|------|---------------|--------------|---------|------|
| 4    | 4             | 9            | 4       | -    |
| 14   | 14            | باوجود       | 14      | 14   |
| 4    | ۱ ۲           |              | ۲ ا     | -    |
| 44   | 44            | ادىپ أدب مآب | 44      | . 44 |
| 4    | <b>^+</b>     | المام        | AF      | At   |
| 4    | 4             | ,            | 4       | . 4  |
| rir  | rir           | أددو         | _       | _    |
| ۳1   | ا ۱۳۱         | ېرشه ادب     | _       | -    |
| ^    | ^             | . 11         | -       | _    |
| 710  | MB            | "فادري"      | ria     | 710  |
| Y4   | ۱۹۵۰<br>علیوی |              | 1244    | 1204 |
| بمرى | عيبوى         | •            | البجبري | فصلي |
|      |               |              |         |      |

سرور ن کے بعد معی مولانا نے متعدو تا رکینیں فصلی ، میجری ، عیسوی اور سمبت بحرمی میں مڑی محنت و جاں فشانی سے سکالی میں جن کی استال صب ذیل

يس: -"تاليف مخبية كرامات اولياه" و منتذكرة اوليائ عن رام لوري

الما ه

جمع الكرامات ما أحوال اقطاب حق ما فظ جمسال النتروشاه درگاہی ترتمهم الشرائب يمروقت دس أمث رارمشه بحرى ميس "نان حيقت كي بهار" فعلى مجيسة كلن طريقيت كي بهاد سميت فيضان شمع وحدت كي ببار ٤٠٠٤ کرمي باین حال کرا ما ت بھی کرامت ہے يرخوب سے اثر فامر الم الدين يه سال جحرى ونصلي بين قادري تحا كبوكه واه يرسر حتيه طريقين ب بودمرك وزنسيتش آيلت حق " ذات حق" سال فنا در ذات حق تواريخ دمال حضرت ثناه دركابي ميوب البي

Marfat.com

تعالَ الله مجوب الهي شاه درگامي

متبورتناع واديب واكثروين محرتا شيرسع سولانا كعددت ندمواسم سنن ان كى وفات سے منا تر سوكر مولانانے مندرجه ویل تاریخ كمي محى :-پکڑ ماتی ہے بن بن کر اللّٰہی! ۔ بیکس سانھے میں دھالی برم عالم المرزاب بسرمورت مقدر الركيم ون جسالي بزم عالم حقت رفت با تاشرو انده است مجازی دخیالی بزم عسالم نهی بزم سخن ز افکار نادر هم از امنسلاقِ عالی بزم عالم مهیں تاریخ مرکش فت دری گفت كه: " از "افخيرعت لى بزم عسالم " (1)

اكراله آبادى كى وفات ك تقوينا تين سال كے بعد الكي هامب في النان العصائرالة ادى كى ياد مين اككاب بان العصر بى ك نام سے شائع كوائى اس من تعرائ كرام ك منظوم خابع عقبت كعلاده اكبرك فكروفن يرروشني مبي دالى كئ متى تادرى صاحب سعيمي اربخ كي فراكش كي كئي. آب في مندرجه ويل قطعت "ا ریخ و داست کمیم کھیجاجی کولبان العصرین سبسے پہلے درج کیا گیا ہے (۲)

ده طبع بهار جاددان اكتسرك

اب آه کهان ده ننوخیان اکسیسرکی آدر از روئ بداسنی به سو نی مجنت بی بی شوخ طبعیاں آبرگ

ن ما يسن قادى مولاناً،" آنادانوا يخ \* دفعليطها عوكه فاكر ما يوسن قادى بسيرمولاناً قادى دلسن الص (۲) حاض قادري مولانا، محامع السواريخ» (مخطوطي)، مموكه واكر خالص قادري، بيسر مولانا قادري دلندن ص ٣٩ -

علامسيآب اكرتزادى مصمولانا قادرى كى ادبى حثيكيين اكمزرسى تنسين كربه دونون حضرات اس قدر وسيع انفلب اوروسيع النظر مقع كما يك دوسرس كانهات ادب و احرام كرت من عقر على ما مك كلم برعولاناف مرى ب للك تنقيدين كي ادرعما معاتب ومماس دل كعول كربان كي ممركا عال كر كمين ملآمران سي شاكى بوست بور با ان كفوس ومبت يم كيركي آن مود وه اختلات مرت شعروسني كي بي مد ك تها ، نظرايت بعي ايك دوسرك كوبست كجو طبة بطف تف اورنهايت بي فلصاند مراسم مقر. علاميت اسك أسقال بران محصاحب وادم منظر مدنيقي نع مولليا سعة اربخ اور خعومتيت سصاوح مزاركي ناديح كى فرمائشى كاسس موقع برمولانا كى كوشسش وكاوسس واقعیٰ فابل دمیرو لاکن سندانس سے اس طرح کسی ادبیب د نساع کونراج عفیدت و ہی مین كرسكة منعجر واقعى اسس كىدل وجال سے قدر كرا مو وه اركي قطعه برسے: وه عظت وه محرم سيأب دے گیا دانع صدائی آحت فن کے اسرار کا مسدم سیآب فخرعكم وادسب استناد زبان ده معتنف وه سخنور ، وه مدبر ياني " شاع" و " پرهم" سيآب مجوز كروحي متهم سيآب صاحب وحى كاب قربيس " نرها ست عراحنظم بيآب دا) قادری ککرمدر به تاریخ وفاست

ام مخسد الى مولان فضل الحس حسرت مولى ف في سام من ساه المريح كسف ميروي الله المريخ كسف ميروي الله المريخ كسف مرجو ما مناسم المريخ كسف ، جو ما مناسم " آ بحل" دبلى مين جولائي سام 19 مركو الله كسم مويتي : سه

<sup>(</sup>۱) بھی قبطع طلّ مسیآب کے فرزند منظر صدّ تیقی نے لوح مزار پر بھوانے کے لئے منتخب کیا تھا اور میں مزار پر کندہ میں کیا گیا۔ (مقالہ کار)

#### تواريخ وفات ولايت واني واريخ وفات وناحترواني

اک شاع کنته سنج و نقاده ا دسب موادج شرن شفع مختر کے قریب

\$ 1901

موت حقیقت زنسیت کہانی دهوب اور جماؤن آني ماني المندرررس سے یانی اسسى مستى عاديداني فحنسبربني نوج إنسساني يؤسنسي أكر، اخلان مي ياني كبسسن فتم ان پرسحسد باين ان کا تعنب نرل ده لا تانی نت رسندائ باده حيكاني سشنبم دیزی گل افشانی این کهسانی ان ک زبانی اینے ول کی بات ہی جانی بىيىرى اُن كەرنىك جوانى كر كزر يو دل مي ملا ني! رعب نه مانا ، بات نه مانی ونسے بڑھ كرشب فورانى ان ير موفصت لي مزداني رہ حائے تیری یہ بنانی

حرت نیدائے مک مرد کو جیب یا رت گل زار خار خرت کو نصیب ساده از مار

الشرباقي ، باتى نانى غيبى دولست وليي مرسسني نقش ئراتب اس كو تجي سمجهو مین حبس کی یا دسنے باقی ا ہے ہی سننے مولانا حرّست عزم بي سيفر، عجزين متى فاعب أكيه نقاد أي ، اس کے آگے نام التد کا لطف مره ، تا تير أور جادو ورح لیک نرمی سنیرینی باست ہیں ہے سب سے شن لی بات میں وہ لذبت متی کرسے نے مك كےست بدا قوم كے خلوم بے دُست ایسے سے ماک ایے باطل کے آگے نہ مجلکا سر ابیے صفا ائی روشن دل قادری ان کی مرح ہے مشکل پورے شعریں سکتے ماریخ

میم بیر د ناقد شاع و ۱۰۹۳ ۱۰۹۳ + مولانا سرت مولانی و ۲۰۸ (۱)

دُاكُمْسِدِ ذَاكُومِينِ خال صاحب (سابق مدر جمبورية بهند) جس زماسة يميم لم فيورستى على گرامر كوائس جانسر سقدى بىست بر استعمار در كلفت مقد ١٩٥٣ ر ميں جب ينويرستى كت عبر نباتيات كي ايك عمارت كانتگ بياد در كفت كه سئة كها كيا توانبوں نے مولانا قادرى كو اگرہ كھا كر آب و بى ميں كوئى الي تاريخ نكاليں جس ميں نباتيات كا كچھ حوالہ مويان كانام موت قادرى صاحب نے اس موقع پر دو ارتيمين نكا هيں جس ميں آسان عربي والي ختب كر لى كمئى تاريميني بير مقيلي و دا) دو ارتيمين نكاهيں جس ميں آسان عربي والي ختب كر لى كمئى تاريميني بير مقيلي و دا)

هُوَالْخَالِقُ الْهَارِيُ فَالِنُّ الْحَبَّةِ وَالنَّولِي ١٣٤٢ م

اُسسّ بَيْدُ السّاعِيُّ داكِترَ فِالدَّسِينِ ۱۹۵۳ع

۱۹۵۳ ع بى بى نواج احمد فارد قى صاحب كو دونصيليتى ملين ايك قديد كده پى اېخ قدى بوست د دوسرسته يركدو بى يونويسى بى رىدركم منصسب پر فائز موئ قا درى صاحب نے دونول كى نارىخيىن " آثار التواريخ " مى يون تحرير كى بين : ـ

<sup>(</sup>۱) حاكيسس تادري سولها ،" وارتيح دفات موله احرت يوالي " " يحكل ما ميار دملي ا ١٩٥١ مل ؟ (٢) حاكيسس قادري، مولانا ، " آثار التواديخ" عوله بالا . ص - ١٣٩ ،

تاریخ ڈاکٹری دا)

بڑا صلیہ بڑی نعمت فدائے احد کر: " ڈاکٹر میت کیا خوب حافج احمد

مزار شکر که په ایج دی موسے خواج په فی البدریہ کہی ت دری نے مجی تاریخ

(۲) سند فوجی

تاریخ ریدری

آئی کیا خوب ریدری اتھ احسندا و اواب دونوں میں تھ نکلا نام اور کمام بنکلا تاریخ سبی لو بیه نحواجهٔ احمد

F 1904

ایریخ کوئی کی ایک صنعت جو بهت مشکل ہے متعت دائرہ کہلائی ہے برایک ایسی علی میں عام طور پر یہ دائرہ ایسی علی بین علی بین عام طور پر یہ دائرہ ایسی عبیب منعت ہے۔ برایک اسل عبیب من بات بین مولا ما قادری نے علا مرسی آب اگر آبادی کی وفات پرست دائرہ میں جودہ وفات پرست عبیبوی ادر سبت بجری کے افا سے صنعت دائرہ میں جودہ وفانوں عبیبوی ادر سبت بجری کے افا سے صنعت دائرہ میں جودہ والوں عبد دائرہ میں خودہ بین کہ وفات برست کے دائروں میں نار بین کہی میں جوان کی جرّت و بودہ سے مامنطہر ہیں ان دونوں دائروں سے متعد ذائر سین بین محلانی میں مولانا نام " فیم قادر نے "

# مجمع تواريخ منه علم ال

انتقال مير طال يكانهُ آفاق علام سيمآب كبرايادي

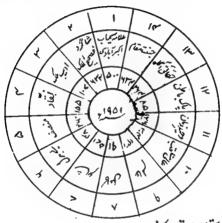

قاعده استخراج تواريخ:

دائرہ کے مہاخانی میں سے جس خانے سے جا میں سر وع کریں اور جس فدر چاہیں شاد کری ( بجر ۱۳،۲۰۱ کے اور بجر ۱۱ اور اس کے اضعان کے اور بجر ۱۵ کے) یعنی م سے ۱۲ کک اور سولہ سینکروں ہزاروں تک شار کر سکھتے میں صرف ان اعداد کو چیوڈ نا ہوگا ہو اما پرلیدے تقیم سوجا میں اور عرف ۱۵ کو چیوڑ اجائیگا اس کے اضعاحت کو نہیں چیوڑ اجائیگا جس خانے پرشار نام ہواس خانے کا نفظ واعداد

بھے لیں اب جو عدد شمار کے لئے مقر کیا ہے وہ اگر طاق ہوتو خارا انتہا کوخانہ اسکا ایرا مقال میں اس بھیلے خانہ انتہا کوخانہ انتہا ہو اگر طاق ہوتو خارا انتہا ہو اگر انتہا ہو جائے اس کے بعد شمار نرک ہوئیاں بھر انتہا ہو جائے ۔ اس کے بعد شمار نرک ہوئیا ہو انتہا ہوتو خام ہوتو خام ہوتو خام ان کا جموعہ او اور اگر وہ عدد ہو تشار کے لئے مقر رکا ہے جفت ہوتو خام ہو انتہا ہو خانہ تبل دارات کے انتہا کہ خاری اور اسی طرح نشار کرتے رہیں بیا تک کر ابتدائے اصلی کے خانے ہے ایک خانہ قبل پر انتہا ہو جائے۔ اس کے بعد شمار ترک کی ان سب اعداد کا جموعہ بھی دہی 1901ء ہوگا المہ ترم توجائے۔ اس کے بعد شمار کرتے ایران سات مرتبر شمار کرنا پراے گا۔ (۱)

### ا-مثلا:

۵۰ کا شاد کا برا اور خار نمبر ااسے شرق کو کو کی گو آگے کی طوف گفتے ہے:

۵۰ کا شاد خار نمبر ایر ختم بهو کا اس کے الفاظ و اعداد ہیں ۔

۷۰ علا مسیا آب اکبرآبادی

۷۰ دوباریا خانہ نمبر اے ۵ کہ شار کرکے کلمیں مصنف 

۱۲۰ سے برا برا مصنف والے خانے ہے ہے کہ 

۱۲۱ ما جو بھی بار عالم والے خانے ہے شاد 

۱۲۲ عالم والے خانے ہے شاد 

۱۲۲ عالم کا کی کلمیں 

نام کی بار اسی طرح شار کرکے 

۲۲۲ میں بار اسی طرح شار کرکے 

۲۲۲ ما جس قادری مولانا ، '' آثار التواد کے '' محول بالا ، می ۱۲۰ میں 

۱۲ ما جس قادری ، مولانا ، '' آثار التواد کے '' محول بالا ، می ۱۲۰ میں ادامی اور اس ۱۲۰ میں ۱۲۰ می

|                         |                                                | ۵. ساتین باره کاشارخانه نمراا                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 174<br>F 1901           | وحيدزمان                                       | پرخم بوگاجی سے مروع کیاتا                                                         |
|                         | _                                              | ۶. <u>مثال:</u>                                                                   |
| ، کو کپیلا شمار ۱۲      | مفانيه سيعتروع كربي                            | جفت عدد ۱۲ تک اور پیلے نمبر کے                                                    |
| ^ &                     | بإك باطن                                       | یک خانذمبر۱۲ پرتمام موکا:<br>۱- پبلیشتاریمه ایفاظ و اعداد                         |
|                         | *                                              | ۲- دوسرا شارخانه ۱۲ کو تھپوڑ کر                                                   |
| h-h                     | عالى مناقب                                     | ۱۳ <i>سے نثروع کریں۔</i><br>مهر تبیرا شمارعالی مناقب والے خ <u>ل</u> نے           |
| 41                      | <i>کا</i> ل                                    | كيد كرفاني سے سروع موكا.                                                          |
| <b>۴</b> ۸              | يےيل                                           | ۲- چوتفاشاراس طرح کامل کے بعد<br>سے ۱۲ تک۔                                        |
| 100                     | نقاد                                           | ۵۔ یانچوان شمار بے بدل کے بعدے                                                    |
| 744                     | شاگرد فیسے الملک                               | ۱- نچیشا شمار اسی طرح                                                             |
|                         |                                                | ٤. مأنوان شمار ١٤ يك يبطيرخانهُ                                                   |
| 444                     | المجتنت مقام                                   | أفازس ايك خارة قبل ربيتم مركا دارا                                                |
| 9 1901                  | -<br>/                                         |                                                                                   |
|                         |                                                | فن ماریخ گوئی کی مختلف صنعتوں میں موا<br>ان کی مہاست نامہ اور قدرت و کمال فن کا ا |
| هنعت دارر<br>صنعت دارر  | ملارہ . تربی ہوست ہے<br>اور ہار بخ حوانہوں نیے | ان ی جانگ میر اور طورت و مال من ایک<br>سیاب بی محصر منتے کالی گئ ان کی ایک        |
| س <b>ی</b> ناریخین کلنج | راوراس سنسے بھنی بہت<br>ماوراس سنسے بھنی بہت   | ہی بی بن بجری کے اعتبارسے کالی ہے                                                 |
|                         |                                                | ېن مېرشت کوستے ہیں :                                                              |

<sup>(</sup>١) حاميس قاوري مولانا، "ما التواريخ " محوله بالا، ص ٣٣ -

قاعدة التخزاج تواريخ:-

یہ کو نیجے کے تنفتے پر جو چودہ خودہ خاسنے ہیں ان بیل سے جس جس خاسنے سے چاہیں شرور کو دیں اور سب عدد تک چاہیں شار کریں ار بجنر ایک دو تین چودہ اور اکس کے اضعاف کے اور بس خانے پر شار تام ہو مریا نسب ہو سکتے ہیں ) اب جو عدد شار کے سے مقرر کیا ہے وہ اگر طاق ہوتو خان انہا کو خانڈ ا بتراد قرار دے کر ہر بار اس طرح شار کرتے دہیں بیان تک کم ب سے پہلے خانڈ ا بتراد پر انتہا ہو جائے۔ اب ان سب اعداد کو جمع کر دیں ہمشر ان کا فجوعہ ہو سی اور اگروہ عدد ہو شار کے سے مقرر کیا گیا ہے ، جفت ہوتو شار اقل کے خانڈ ا نتہا کے بعد کے خانے سے مقرر کیا گیا ہے ، جفت طرح شار کرتے دہیں میان تک کہ ابتدائے اصلی کے خانے سے ایک خان قبل پڑتھائے شار ہوجا سے ان سب اعداد کے جمع کرنے سے مجی و بی سن حاصل ہوگا۔ واضح سے

که برحالت بین صرف ساست در تین شمار کرنا پر شست گا، چوده سکے پہاٹست کو چھوڈ کرم عدد سے سیکون بزادون کر چلنے میا بین شمار کریں۔

ولاما قادری نیساسی معدی می معدی و است و ا

و کور حاضر میں بہب میں ورز رفتہ رفتہ یہ سے دیں سے یہ اور اسلات کی روایات کو اختا کی دوایات کو روایات کو اکا کم روایات کو اکم رکھے ہوئے ہیں۔ از و اردان بساط کو اکم رکھے ہوئے ہیں۔ ورز رفتہ رفتہ رفتہ یہ فی اسلام کے ان اسلام کا کا دیں جب کہ فن خون حکیے نو پانا ہے ۔

تاریخ کوئی ادبی روایت کی ایک شقل کر ہی ہے۔ اگر اسے ناقدری کے موجہ ور توجی وادبی میں موائی ہے۔ اور توجی وادبی مرائے سے فروم ہوجا ہیں ہے حال کی ٹئی اقدار اور تشنیل کی تا بناکیوں کو بھی نا ایا کہ ایک ماکی نا بناکیوں کو بھی نا ایا مکیں گئے۔

میں بہت کوئی ایک ادبی المانت ہی تہیں مکریہ ہماری انفرادی واجماعی اور سیاسی دمعاشرتی زندگی سے مبیت تربیلودر کا اگینہ بھی سیسے بھی میں ہم اپنے متعلقین ومجیق ممنین ومخلصییں، قائدین ومفکرین اصالا برین وعمائدین سے اقوال وافعال احدیادوں و کارگز ارلیار کی دہکمش تصاویر بھی دیجھ سکتے ہیں اکس سے اس فق کا قائم رہنا ضروری ہیں۔



بابستنتم

# مُولانا قادری کی محتوبگاری مباحث مکانیب طبی جیثیت

جن اصناف ادب نے گذرت ہوائیں، پیاسس سال کے عرصے میں تعاصی مقولیت حاصل کی سبے ان میں ایک صنف «مکاتیبی ادب رہی ہے۔ یہ ایک الیی صنف اور ایک ایسا فن ہے جب سے مرسکتہ فکر کا آدمی اپنی فہم وفر است کے مطابق مظاممانا اور مطاحہ اندوز ہوتا ہے۔

تحطوط میں انسان زندگی کے سربیلو پر شفید ، دنیا کے ہر اوب پر تبصرہ اور تام فام موجودات پر آزادی سے بحث کی مباسکتی ہے۔ اس طرح ایک اچھے سحق بنگار کے خطوط میں ہر ترض کو اپنی دل چپ ہی کا سامان لی جاتا ہے۔ وہ اپنے زور قِلم کے ذریعیہ اپنی خاص اور نجی باتوں میں مجھی عومیت و تنوّع اور در مکاریکا ہے۔ اسس کی میں چھوٹی تھوٹی اور محولی باتیں سکتوب اِلیا قاری کے لیے بڑی ایم اور لطف و تسکین کا باعث ہوتی ہیں۔

ا بهم در مصیر کی نام ج ست ہوی ہیں۔ انسیان میں نمود و نمائشٹ ما در ستائِشُ و نیایشُ کا جذبیتو پا گاہے سگر انسان کی ایک اور خصوصی خواہمش میمی ہے کہ وہ اپنی کمز در ایوں اور خامیوں کورڈِجُرخا

یں رکھنا چاہتا ہے۔ ا*س طرح می* نود لیزشے یدگی میں ایک فن اور آرمٹ ہے جس پر فنكاركور عنت كرن طرق ب ديكن وشخص اسفن مي مهارت ركمتاب وه ات كوايي ساد كي وبرجست كل سع كرديتك بي عضه والا السس كى ساد كي وبرجستكي يرغور كرناره حباتا ہے ليكن اس كے ليے حذبات و دارداسنة قلبير برقابو يأ اخرور ي ہے یہی سبب ہے کہ اس سیدان میں مرف وہی لوگ کا سیاب ہوسکے جوائی تلبى كيفيات و زبتى تا ترات پر تدرمت وقا بور <u>گھتے ہوئے اُن كوالفاط كا</u>ب م مہنا سکے ء۔

## مكتوب كاري كياهميت وافادتيت

كتوب سے كاتب كى سيرت اوزاكس كے أيجا ات وخيالات كاجائزه لياجاك كتسبيه اوران دوركي، اُدَبِقى، تاريخى، سياسى دساجى زندگى كااندا فره می بنوں مگایا ماسکتا ہے۔ مکاتیب کے ذراید کاتب کے میچے حذبات والزات بی نہیں معلوم ہوتے بکد ان سے زندگی کے اسس مکد ویجزر سے بھی آگا ہی ھاصل كى مباكستى بي جى كى كاس كون تصنيف د ماليف نېين كركتى -

مولا احالی آگر « حیات جاوید » اور « بادگار خانسب ، ندممی تحت توممبی مرتبيدا درغاتب كم انكار دخيالات اورمزاج وأفتا دطيع كاندازه ان كماك خطوط سے به آسانی نگایا عباسکتا تھا جوانھوں کے قلم بر داشت تا اوراضطراری

ے۔ سکتر باب کے ذریع ہم مکتوب نگار کو اس کی زندگی کے اصلی روسے می ديھتے ہيں ۔ ڈاکٹر مولدي عبد الحق صائعب نے اس بات کو مقدمی و خطوط سنباتی

میں بوں واقعے کیا ہے: -

... «, ما بحی خطوط میں اور خاص کران خطوط میں جوانیے سخر پر اور مخلص

دوستوں کو کھے جاتے ہیں، ایک خاص دارجہ پی ہوت ہے ہو دوسری
نصانیف بین ہیں ہوتی - ان کی سب سے بطی خوب بریائے ہے کلفت
کا پردہ با کل اُٹھ جا آب اورصلعت کی دراندازی کا کھٹکانہ ہیں رہتا۔
محویاانسان اپنے سے خود باتیں کر رہا ہے۔ جہاں اندیش نہ انم نہیں ہوتا۔
یہ دلی جذبات اور فیا لات کا زوز نامجے اور ائم ار جیات کا صحیف نہ
ہے ا۔ مجم کون ہے جواس خاصوش آواز کے سننے کا سنت تا ت نہ
ہوگا۔ یہ ہماری خطرت میں ہے۔ اور ہی وجہ ہے کہم روز نامچوں، آپ
بیتیوں اور خطوں کو بڑے ذوت اور شوق سے پڑ مقصوصی یونوں

نہ پیون ارم حوں و رہسے ررب ارمہ وں سے بدسے ہیں۔ رہی خطوط کی مقبولیت کا ایک نعاص سبب ان کی سادگی وبڑسٹ کی سبی ہے جس کے اسٹے ہزار تکلفات و تفتقات ہی ہیں۔ اسس قول کی تصدیق ڈاکٹر سولوی عبدالحق کے انفاظ سے بھی بوں ہوتی ہے:

العالات کو بیان ہوں ہے: " ان ہیں انسان بجین کی سی سادگی ہے، بڑا تفنغ اُن خیالات کو بیان کرتا ہے جو اس کے دل و دماغ میں گزرتے ہیں جنمیں نہ انشاء کی صنعت منے کرسکتی ہے اور نہ تشبیبات واستعادات کا بوجھ دباسکتا ہے اگریا وہ کا غذر کے صفح پر اپنادل ور مان کھول کر دکھ دیتا ہے جس میں ہم حرکت، ہرخیال اور ہر تمنا جیتی حاجمتی اور کھٹتی بڑھتی منظر آتی ہیں ہیں کمی ادبیب یا شاع کے خطوط اسس لیے بھی اہم ہوتے ہیں کہ ان کی مدوسے ایس کی

(د) ، عبدالحق ، بابائے اردو ڈاکٹر مولوی ، «خطوط سنسبلی ، (مقدم) بجوالہ شمل الرحن در تب ) ، «اُرکدوخطوط ، ولی : آن ادر پریس بھ 19 ئے ۔ ص 4 ،

الله: عبدالحسن، وُلَكُمْ مُولُوى، «خُطُوط مشبلي» (مُقدم) بجوالشَّمس الرصنُ (مُقدم) بجوالشَّمس الرصنُ ﴿ مُرْتَب » الدُّد خطُوط «مجوله بالا، ص ؟ ؛

ذات کام ح محک نظر آجانا ہے ، ساتھ ہی اپنے کام اور تصانیف کے متعلق بھی اسس کا رندگی کے متعلق بھی اسس کا رندگی کے متعلق بھی المیں کا اپنا خیال واضح ہوجا کہ ہے ۔ ان سے اسس کی رندگی کے متعلق بین رفیق کی بین مجہت سے لوگوں سے چھپا کر فرن چیند خصوص احباب پر طاہر کرتا ہے گئر ساتھ ہیں اشامیت پریدتمام راز مائے بنہب نی اظہری الشکی ہوجاتے ہیں خط محصے وقت اسس کے ذہن میں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ مین طوط کمیں چھپیں گے اور احباب سے اسس کی دیسے تعلقی عام ہوکرا یک روز اس کے خلاف ایک طواف نے اور احباب سے اسس کی دیسے تعلقی عام ہوکرا یک روز اس کے خلاف ایک طواف ایک بھران مجائے گی۔

اس بیے کہا جا ہائے کہ فرط وطرکے ذرائید سرت کی ایم خصوصیات سامنے آجاتی ہیں کسی محتوب تکارکے قول وفعل، کردار وعلی، ذبنی ارتقا اور زندگی و ماحول کا صبح علم خطوط ہی کے ذرائید ہوتا ہے۔

مدید دورک جربر بر انقاموں نے نقد و نظر کے بھی نے اصول وقع کے ہیں اب مسنف کی زندگی اور ماحول کا مجھ عبائزہ لیے بغیر اسس کی نصانیت پر تنقید و ا تبعیر وکرنا کو ٹی خاص و قدت نہیں رکھتا ، اور یہ تنقید کے بھائے تقریط تنا رکیا مباتا ہے۔ یہ بھی ماننا پڑے کا کہ تنقید کی ابتداخطوط کے ذریع بھی بہوٹی ہے ، انحمین کی استداخطوط کے ذریع بھی بہوٹی ہے ، انحمین کے تنقیدی ارب خطوط ہی کی شکل میں نظر آج ہاہے ، عیالیس لیمب ، کی شمل میں نظر آج ہاہے ، عیالیس لیمب ، کی شمل میں بائران اور

ولیم مربیزنش کی ننبرت ان کے مضامین ہی کے سبب نہیں بلکران کے نطوط مجی انگریزی ادب کا مایٹر نا زمرا یہ ہیں -

## محتوب تكارى كا آغاز وارتفاء

جنب انسان نے اپنی خرورت کے اظہار کا طریقہ اختیار کیا اور تھا پڑ منا میکھاای وقت سے خط کے ذراحہ بینیام رسانی شروع ہوئی - ابتدا بی خطابھی ہون خردرت کے اظہار کے لیے تکھے جائے تھے جب سے انسانی تہذیب و تحدّن کی طرت راغب ہوا مکتوب تھاری کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے ۔ انسانی تہذیب کے عودج وج اد تقابیں فرمیب اور پھوست بنیادی حقیقیت رکھتے ہیں بخطوط نوسی کی ابتدا بھی کومت اور مذہب کے بیٹوا ڈن کی رئین متست ہے ۔ اب تک کی تحقیق بتاتی ہے کہ اب کا منظوط کے جو بحوظے بین وہ مذہب اور پھوست کے ہی رئین متنت ہیں ۔ ان میں یا تو وہ خطوط میں جو یا دشا ہوں نے اپنے ماتحتوں اور شکام کو کھے یا بھر وہ خطوط بیں ہو ذہبی جیٹوا دُن نے اپنے خریب کی ترویح و اشاعت و نی و کی سلے میں اپنے ادادت مندوں کو کھے ۔ ان میں سکتوبات امام ریانی اور رقعات ما کی کی تصویرت سے قابل ذکر ہیں۔

جیے میے زمانتر قی کرناگیا فن خطوط نوبی کو معی فروع الد وکوں کو خطیع کرنے کا خیال ہوا تو ذاتی دخانگی خطوط میں شائع ہونے گئے۔ آج دنیا کی بہت ترقی یا حزیالاں میں خطوط کے ایسے جو حصے بیں جو ذھرت مصنفت کی انشا من خطوط کے ایسے جو سطے بیں جو ذھرت مصنفت کی انشا تا بلیت کا مظہر میں بکر ان سے ن کے اخلاق وکر دار اور ماحول کا مجی اندازہ کیا جب کنا ہے۔

ىحۇب ئكارى كى ابتداكەسلىلىي ۋاكىرخۇدىشىيدالاسلام يقم لم*ىرازى*يى :س « مكترب تكارى كى ابتدا سلطنت رُوما كسائ مين موفى عكن سب قدم تهذيب كے دومرے مركزوں ميں بھى اس في كي فروخ بايا ہولكي بربات نابت نهين يرتجب بات كلونان من يشفل نرعوام يمن مجوب ہوا اور نواص میں. شاید الس کیے کہ ان کی شہری ریاستیں ساسى ادر جغرافياقى ، حالات كى بنا پرسسياروں ميں تبديل موكنى تعيين. ہرریاست ایک دنیاتھی شعبوں میں، ورزمش کے میدانوں میں ، دوستوں کی مفلوں میں لوگ ایک دوسر صص ال سکتے تھے ول کے غیارادرمرگرخمار کے بیے را بین تھیں۔اینے میآ<u>سے کے ملا</u>وہ دوسرے کا وتود أكف يئة بريت ك برابرتها ولاسك بن والوس فين أى بى والحبى تھ یا ہوسکتی تھی جنتی مین فرات ول سے ہے یا موسکتی ہے . فرشتوں سے روسی کے اسکانات کم بیں اور بالغرض محال بہتعلق بپیرا ہو بھی حالے تو کیا معلوم که وه جاری بات مجھنے کی زَحمت کو ارامعی کریں محمہ یانہیں

ر من المنظمين ايك جوثي من رياست تمعي اورخود كفيل تمين ازندكي كي مّام

<sup>(1) =</sup> نورشددالاسل) ، (اکثر ، منطوط تکاری ، وسقال دونگار ،، ، کراچی داکستان ) ۱۹۲۹ در دسان سر – اصناف ادب نمبر ، جل ۳۲۱ =

كماكنيل وإل موج وتعيل المسس ييدوبال يصنّعت فروغ نه بإسكى البنة رُوم كامعاتره ويمع تعايم مست كاباقا عده نظام تحا لاطيني زبان بولى حاتى تنى المسس زبان بريس ا در مسرّوک مکاتیب میں رُوم کی علی زندگی ا در معاشرے کی جنگ خاصی عایاں ہے الكريزى مي خطوط الحاري كا أخار بندويوں مندى سے بوا اس دوركے مام مكاتيب واقعات كالفتون بن مواهوين مدىك المحريزى خطوط بندو بعما فح اور وعظ وموعظمت كے دفتر نظر آتے ہيں اورخطوط كى سىكوئى بات ان مين بيس متى. ستوري مسدى بركم يحداطالوي خطوط كرترجيه بوئ وأنكسان برجمين باؤل فيمعى خطوط كمص مكران كالنداز بيان اديبانه اورعالما يزميد البته اسس دور یں ایک شیخص جان بمیزنگ مبی ہے الس کے بعد مان ، بیکین ، دلیم کو پر ، گولڈ استھ كيش، ديم بنيرات بتشيلي، كرسه، ما بُرن اور لار دُيب شرفيلد اوريار لسبب جين ان لوگول كَ خطوط مِن انسان دوستى كے عذبات برى حد مك المان مين. ان كام باتون عدائد ازه بوتاب كم يحوّب مكارى كاباقا عده آفاز روم بن مسروف كيا بهوافكستان فاسطرت توجدى ببهان خطوط تكارى كاآفار اطالوی زبان کے خطوط کے ترجمی سے ہوا - ان حقر است کے علاوہ ایک خاتون مُرِي أونك ما فنك " نفعي ابني بيني ك نام نهايت د إرب ب ونفسيرن آميز خطوط لكيهين فمرانسسيسي مين دالثير وغيره كينطوط معى نترك عمده نمو نيرين ان تعليط تگاروں میں اُن کےخطوط زیادہ دلگِٹُس وموٹز ہیں۔جن کا اُوٹر ہٹا بچھونا ہی ملم دادُب تعاما جوهلى زندكى مصكى حدثك آمشناه باخبر تص

پُونی بحوب گاری ایک آسان صنف ادب سے اسس میے سرز بان بی یا اُب ملک بهاد امقصد اسس مقالے میں عرف اردو تعلوط نوسی کے آغاز وارتفا پر بوش کرنا ہے محر اردو چونکہ فاری سے سا ترہ اور فارسی پرع بی کا ترسید اس لیے سب و فارسی میں فن محتوب نگاری کے ابتدائی وارتفائی مدارج کا حائزہ لینا بھی خروری ہے۔ اسسلام کے عوص کے ذمانے میں اسس فن نے بہت ترقی کی محضور بنی کیم می آلات

على د كم كي معنت كه بعد آپ كه زمانه منوت مي مين خطوط كي ترسيل وترتيب كاكام شردع بوك تعابغر سلم مالك كرفرا نرواؤن كودعوت أسلام كمسلي مي وخطوكم بصح علت انھیں انشار پر دازی میں مکارت رکھنے والے صحابہ کرام ترتیب دیتے اور وی ان کی حفاظت میمی کرتے بعضرت بحرضی اللّٰرعنه شف امسس کام کی اُمبیت ا**در طبعتی** بوئ خرورت كومحوس فراتے ہوئے ايك ستقل محكمتر انشاقا عم كيا خلانت الميت ادر خلانت عبّاسيد دونوں نے الس محکمین توسع کی اور ساتھ ساتھ فق خطوط نويى كووه ترتى دى بواكس ساييلي است كميمي نصيب مذمو في تمعي يحومت كي طرنس خط کمعنا ایک سنقل اورائم نن کی شکل اختیار کر گیاجید حاصل کرنے کے بیے لوگ برسول مش كرت اوربهارت بهم بنهات تع مكوب كارى كون كوعام كرف كسي بلنعايم انشا پردا زوں کے خطوط کے محویجے شائے کے کئے مکتوب تگاری کے نن برمستقل تصانيف بهيا كالني على طور يرخطوط كى تعريف كى حاف مى ان كوتسى مقربهولمي مثلاً تهنيني خطوط ، تعزيتي خطوط ، كاروباً رئ نطوط ، تنيهي خطوط ، نامحا منظوط وغيره ادر مرتتم كم خطوط ك ليداك خاص كطرز والكوب مقرركيا كما اس طبرح بہت سے بند پاریوبی انشا پردا زوں وسکتوب نگاروں کے مکاتیب آج معنی ى دىكى كى خزامنى مفوظيى -

جب بغداد به زُدال آیا خلافت عُباسید کا دوردوره ختم ہوا گا اربوں کی عکومت ہون اور بھرالیا ہے۔ یس مغلول کا بھر برالبرائے لگا تواس زمائی سی کومت ہوئی اور بھرالیت ہے۔ یس مغلول کا بھر برالبرائے لگا تواس زمائی سی خطوط کا بھر برالبرائے نارسی خطوط کا بھر برالبرائے نارسی خطوط کا دکھاری کو ایران و فارس سے کہیں زیادہ مندوستان میں وہ جو جو فارسی اُدب میں بڑی تعدو و منزلت کی نظرے دیجھتے جاتے ہیں وہ اُران کے بعد اُر بعد درستان میں محکومت کے دقعات کے مطاورہ مونیا۔ و مونیا

ایک بڑامبیب پدیے کی مختبوں ا در مدرسوں میں مکوست کے ہی رقعات بڑھا ئے جاتے تھے اسس وجرسے وہن میں وہی طرز واکشسوسب کہے کئی گیا ۔

فارسی زبان سرکاری زبان موسندگی وجدست تهذیب و نقافت برجهائی رہی -عام طور پرفط وکتابت فارسی می میں مواکر آتھی - یسی دجرسب کر فارسی میں معطوط و رتعات سے مہدت سے مجوعے موجود ہیں - اگر و خطوط نگاری موسی ابتدا اسی فاکرسی

طرزواك لوب كى تقليد دېيروى كى كېنى -

نادی فطوُط کے سلیمیں مبدا کہ پیلے عوض کیا گیا کہ ان کی نتو و نامکومت کی آفوتر میں ہوئی تھی جکومت کی طرف سے وخطوط مکھے جائے تھے ان ہیں مبہست ہی باتوں

یں ہوتی تھی چومست کی طرف سے یوتھوکا ملیھ جائے تھے ان ہیں مبرست ہی ہاتوں کا خیال رکھنا پڑنا تھا رسب سے پہلی بات بچسس کا شاہی انسٹا پر دا ڈوں کو فھومیت سے خیال رکھنا پڑتا تھا۔ یہ تھی کہ خطیں اول ٹاکٹور کھ رکھا گوباتی رہے کو ہے مورت الیسا نہ ہوجس سے پیکومست کی آن بان اورشان وشوکست پرکوئی موت آئے ہی ہوست کی کوئی بھی کھڑ وری وخامی محتوب إلیہ پڑظا ہر نہ ہونے پائے جس سے اس کو یہ احساس نہوجائے کہ بیکومست کی نظرین اسس کی ایمیست مبدت نہا دہ ہے بسدند

براس انشا پرداز دوسنے بھی اپنے علمی داد کہ ہو بہ نظام کرنے اور انٹریٹ فکم کی جوانیاں دکھ نے کے لیے پمکنوب نگاری ہی کو جوال گاہ بنایا مقلیٰ وُمِتج عبادت وفقروں اور نشبیوں داستعادوں کی تھر مار کے سبب محتوب نگاری میں تولیدگی دیجیدگی اور کتابہ تصدیر میں اردیسا کی ہے کہ میں سے محتوب نگاری میں تولیدگی دیجیدگی اور

کشبیوں دانستعاروں کی مجم مادیکے سبب محتوب نگاری میں زولیدگی ویچیدگی اور "محلّف دُهنغ دَرآیا - اوروه سادگی وبرجُبستگی نه رہی ہوانسس میسنّف کے بیے لازمی سیے -

شاہی محقوبات میں الفاظ وآ داپ کو بھی بڑی اہمیت عاصل تھی اور و پھی بہت طول طویل ممعے جاتے تھے نبی خطوط میں بھی ہر رئے شدراداور ہر جیڈیت کے منے والے کے لیے تجدرا مجدا القاب مقررتھے۔ انشا پر حارّ ان میں بھی اپنی مجدّ ست طبع کے بوہر دکھائے بغیر زر رہتے تھے بہتو بات کے ان مجوبوں میں "محتوباتِ امام رُبّانی " پخیر معولی طبی واد بی اور دینی ومعافر تی ایمینت کے آئیز دادیں" رُتعات عام گیری " سے مبی بہت می سیاسی ومعاشر تی باتوں کا طم بڑا ہے۔ دیگر محتوبات میں اپنے رقعہ ، رُقوم محتوبات میں جہنے رقعہ ، رُقومات ابُر الفضل " ، " انشا سا دم ورام ، اور دبہار بھر " دفیروس میں فہرست میں کر تعاات و محتوبات کی دیجو <u>عظم محت</u> کسم محتوب اور مدرسوں میں طلبہ کے نصاب میں شال رسے اور حُب بیک خطر و کتابت فارسی میں جاری ہوا ، شب میں اُن کا رنگ صاب جلکتا رہا اور حُب ارگرد میں محتوب تھا رہی کا آفا زموا ، شب میں مان کا از کراس میں نمایاں رہا ۔

اردوی محتوب نگاری کی استدا فاتب سے ہوتی ہے۔ انھوں نے ہی اردو خطوط نویسی کی دینا کو بدلا نفائب کے زبانے میں خط و کتا بت عوفاً فارسی میں ہوتی نھی۔ اگدو میں اس فن کا فارسی کی پیروی کے بغیر پروان پڑھنا نا کان نہیں توسکل فرور تمعا۔ اگدو میں اس فن کا فارسی کی پیروی کے بغیر پروان پڑھنا نا اکمن نہیں توسکل فرور تمعا۔ اگدو میں استفادہ کیا تمعا خطوط نگاری میں مجمی اس سے فیض حاصل کیا پیروالک کی تقلید کا اثر اگر دو خطوط نگاری کی بریہ ہواکد اس میں مجمی وہی شکل پہندی اور عبارت آرائی کرآئی۔ ہوفارس کی کمر قرق میں اور دو حصوط و نویس کے ابتدائی دکر میں وہی صنائی بدائے کی کثرت شقی فی شرحی عبارت کی مہتات اور تعبیبات کی مجر ارزظ آتی ہے جب کے بیٹ تمونے در انشیائے خرود افروز " ، " گرتعاسی سے عنایت علی " اور دانشیائے کمر میں نظر آتے ہیں۔

چنانچرخلام امام شنبتید اور خواج خلام خوشب تنجر بوخ فاکب کے وسی بی دوستوں میں تنے ان کے فعلوط میں می طرز واسلوب نظر آتا ہے بمونے کے طود پر ہم ذیل میں مولوی خلام امام سنم ہیدا ور نواجہ خلام خوسٹ بے تعرکے فعلوط پیش کرتے ہیں تاکہ خالب سے پہلے اوگر وضلوط ٹولی کا جوطر فر واسسوب تعاوہ سمجہا میاسکے اِس

مولوی خلام المام شسهیدایشد ایک دوست کے بیٹے کو واکد کی وفاست اوراہس کی شادی کے موقع پرکھتے ہیں : ب

« عجوکه انشارشرین زبانی ، دیبا به کمک بیشنی معانی ذا د حسنسنه الما تشریح مراتب استدیا و دار در دمندی به تعزیت کے مفعون سے اس منوجی بها آمیدا و در کھی خوشی بن آگر سادک باد کامفهون مجھی زبان براتا ہے۔ در کھی خوشی بن آگر سادک باد کامفهون مجھی زبان براتا ہے۔

ا ذما ندین توشی وغم دونوں کا بیوبی وامن کاسا تھ ہے اور کو بنیا میں دمھوب چھا اور کو بنیا میں دمھوب چھا اور کو بنیا میں دمھوب چھا اور کی باتھ ہیں اتم کا با تھ ہے ۔ تقدیر نے جنے کو اگر لیاس سفید نوش کا بہنا یا توشام کے واسطے جامیر سیاھا تنی بنایا ۔ حاصل یہ کہ آپ کے والد ما حد نے میں عید کے دن انتقال فر با اور اس می گردش لیل ونہار نے نزان ویہا رکا تاسف و کھا یا اور اس عمر آسان ہو اتمی کہ اس میں آسان ہو باتمی کی الس سینے نظر آ یا توشفت کی میر خی نے دیں انوش کی کارنگ میں دکھایا ۔ رنج میں دو ہو تو پہلے کہ نہ پر ما را تو پھر نوشی میں دمی دونوں باتھ اجھا کر یہ دو جانی انگی کہ خدا اس مردم کو حبت میں دی دونوں باتھ اجھا کر یہ دُوعا مانگی کہ خدا اس مردم کو حبت میں دی دونوں باتھ اجھا کر یہ دُوعا انگی کہ خدا اس مردم کو حبت میں دیں دوروں سات دیں اور ریاست دی مبارک ہو سبت دیں اور ریاست دی مبارک ہو

والسنّم " (1) واستطيفرودهاضربوكاك مولوی صاحب نے الس خطیں تعزیت وتہنیت کامفعون مکھاہے الس مفسون كوانساني جذبات معقربيب روكر مأت جيست كحطرز مي مجي مكها اسكة نعالیکن وہ اپنے زما نے کے خاص اندازیں مکھنے کے یا بندتھے ہیں وجہ ہے۔ ممہ عبارت کی زهینی و فافیدیمان کو با تعسع ندمانے دیا اوراکس طرح انسیانی جذبات برکلفات کے پردسے پڑے رہے۔ ایک خاص بات برکہ خوشی دغم كرما تعدسا تقديات عبان كاذكركرك مضمون تعزيب كى البميّيت كوكمعثا ديا. الر شادی ومرگب کوبرا برکا مقترد یا حاله نکه خط ککھنے کا خاص سبعب صرفت نعزبیت پیدد تھی نہ کہ شیا دی ہیسر ائب نواجه غلام غوت بستبر كاخط لافط بهويو انعول في مولوى خلام الم شہبرکے دیوان کا دیا ج کھنے کے بعد ان کو مکفا ہے: س « تىلەسىسەرى شۇخى دىكىمىيالوسى كوآ ئىند دىكھاما بهوں بنورسىيد كوروشى كى مكايت سنايا ہوں ، كل زار ميں مچول بيے حاما ہوں ختن یں مشک تحف میں یتا ہوں مینی مضربت کا دیوان مرتب کرمے آب کے مصنور میں بیش کرا ہوں ....میرے لیے الس کادرباحد مکھنے كاراده كرناايي بات تعى حييها يك فقرشا مي حزانون ك ابتمام كاقعد كريد، ايك شيش كربيرا تراشي كي آرزوس مرك ....

مگر ہونے خلیہ شوق میں تمیز باقی نہیں رہتی۔ یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ دیسا چہ کو خالا ۔ وہ اس کے قابل کلیے کو کے کیا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ دیسا چہ کیا ہوں کی کوری میں مشکر مینے کا آدیزہ لگا ہو۔ زر بفت کی تمبا میں چھینٹ کا حاست پڑکا ہو۔۔۔۔۔

<sup>(1)</sup> بشمس العن (مرتب)" ارُّد ونطوط نوبي، وبلي: آزاد بريس ١٤ الدص ١٥ ٢٠:

مگر الس نظر سے کرم رحیز اپنی فید سے بہچانی جاتی ہے۔ بدمورت کے مقابلے میں جئین کے حسن کو اور رونق ہوتی ہے۔۔۔۔خاطر شکل بند کر سے تو ہوس کتا ہے۔ جیشک دیکھنے والوں کو الرس کی بُرائی سے اس کی نوبی زیادہ نظر آئے گی۔ میری نوسس طالعی ہے اگریہ تبول ہو۔ الس کے لیے مترف ہے اگر دیوان میں داخل ہونے کی عزت سے اللہ دیوان میں داخل ہونے کی عزت

بیخبرکے اسس فطاکا نداز بھی گذشتہ خطاکی ما شدسے۔ البس خطیس انقاب و اُدَاب کا نہ ہونا عَالَب کا اثر معلیم ہوتاہے۔ بے خبر عَالَب کے ہم عصر تھے سکتر اُسے عربیں چپوٹے تھے لیکن عَالَب اِن کاب مدراستہ اِم کرتے تھے اور خطوط

ان سے مربی بیوسے سے ایک ماہ ہاں ماہیے صدرات میں سے سے ارساسوت میں بیر خبر کو در قبلہ ،، و سمولانا ،، مکھا کرتے تھے۔ ان کی سنحن گوئی کے بھی ایسے مُدان و مُعترف تصر کدان کوایک منط میں مکھتے میں ، س

ران و سرت سے ندان کواپیت سفیل سے یں بھت « مام پور ہبی میں تھاکہ اوُدھ اخبار میں حضرت کی عزل نظرانسے دور

، مام بورتی میں تھا کہ اور دھ اصار میں عقرت کی عزل طراب وز بوئی ،کیا کہنا ہے ! ابداع اس کو کہتے ہیں ،میڈن طرزاس کا نام ہے ، بولا ہنگ تا زہ نوایان ایران کے خیال میں ندگزرا ، وہ تم بروٹ کارلائے ، خداتم کوسلامت دکھ یہ (1)

فاتب سے پیلے منطوط میں ایک عام بات یہ میری تھی کہ مہبت میں ادھراڈھر کی ہاتوں کو طاجلا کر میان کر دیا جا تا تھا جس میر کوئی ترتیب نر ہوتی تھی ۔ بعض اوفات

٠ ٢ - ٢ - ١

<sup>(1):</sup> حاترسن قادرى ، مولانا ، ‹‹ داستنان قاريخ أُردُو ،، ، كراجي: اليجنشل پس مولال د ، من ٢٠٠٥ :

 <sup>(1):</sup> مود مندی ، بجواله ها مدس قا دری ، « داستان تا رسخ اردو ، محوله بالا

نست خطالقاب وآ داب نیرگوئی اور خیرطلبی کی با توں میں ہی ختم ہو جا آ تھا آپ کے بعد «دیجر اتوال بیرہ سک بعد خطیس ادھر اردھر کی باتیں ہوتی تھیں بوآج کے اس دورین زوق بیلیم برگراں گذرتی ہیں۔ اسس میں سے بعض باتیں فالنب کے بعد بھی زندہ دہیں البتہ شکل ہے تدی سے احتمال کیا جانے لگا۔ مثلاً نواجیس نظامی اپنے ایک پر النے طرز کے خطیس وقع طراز ہیں : -« بخدمت برا در مکوم ومعظم حضرت سیدس ملی شاہ زید بحید کم

بعدا دائے آداب گزارش ہے کہ یماں پر خیرت سے اور خیرو حافیت. آن جناب کی درگاہ اہی سے نیک مطلوب ہوں ، غرض یہ ہے کہ آپ کا خطانیوں آیا . نبایت نکر ہے ۔۔۔۔

<sup>(</sup>۱) : منت مس الرحن ، " ارُدو خطوط ، ، محوله بالا، ص ۳۰ •

" میں نے دہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ ہزار کوس سے بُز بانِ فلم باتیں کیا کر و بجریں وصال کے مزے لیا کروہ رہ

ان کاید کہنا الل بجائے کی بخد ان کے خطوط بالکل اسس انداز کے ہیں جیسے دوآ تک بالشافہ بیٹے ہوئے میں جیسے دوآ تک بالشافہ بیٹے ہوئے مصروف گفتگو ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے خطوط نے دنیائے ادب اورخصوصیت سے دنیائے مکاتیب میں جو انقلاب بید اکیا اسس کے باعث تافیر بچائی اور آئے میں ایک سنے باب کا اضافہ جوا اور ان کے بعد بہت سے طرح اردوز بان وادب میں ایک سنے باب کا اضافہ جوا اور ان کے بعد بہت سے نامور و مقتد داد بروں کے خطوط کی اشاعت نے اس میشف ادب کو مھی جوج بخش

نوض ید که فاکسب کے خطوطسے ان کی شخصیت اور زندگی کو تجھنے میں بڑی سے آسانی ہوتی ہے اور اس زمانے کی اور نم شرب کرنے میں بھر ہیں ۔ اِن میس اُن کی خود دادی ہیں ہے اور خوشا مدمھی ، دندی و مرستی ہمی ہے اور نطب فرقسونت ہمی بشوخی وظرافت بھی ہے اور ننجیدگی وسادگی ہمی ۔ ان خطوط نے مرزا فاکسب کی

<sup>(1) : «</sup>خطوط فالَب»، مجواله شمس الرحن « اردُ وخطوط « ، محوله بالا ،ص ٣٢ ؛

شفیت کی اصلی تصویریشیں کرک ان کی تمام نوبیوں اور خامیوں کواسی طرح واض کردیا ہے کہ اب ہمارے اور مرزا فاکسی کے ورُمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہنا۔

اب یه حقیقت بخوبی داخیم بوگی بوگی که خطوط انسانی کرداد کو واخی خدگو خال کی میثیت رکھتے ہیں ۔ آن کو سائے رکھ کر کمھنے دائے کے اُصل جنر بات وَتا ترات بی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے نام نشیب و قراز اور مُدو بحزر سے بخوبی آگاہی ہو سکتی ہے جس کی عکاسی نداس کی نصنیفات کرسکتی ہیں ۔ اور ندا ایسفات، ڈاکٹر مولوی عبد الحق قطوط کی إفاد سینت وا ہمیت کی دضاحت کرتے ہوئے کمھنے ہیں ب

« خط دلی خیالات وجذبات کاروزنا مجداور اسرار حیات کا صحیف ب - اسس میں وہ صداقت وخلوص ہے بودوم سے کلام میں نظر نہیں اس خطوط سے انسان کی سیرت کا جیسا اندازہ ہوتا ہے ووکمی دوسر ذریعہ سے نہیں ہوک تا 2(1)

## ئولانا قادری کی مکتوب برگاری

بہاں کے مولانا حائرسن قاوری کی خطوط نگاری کا تعلق ہے ان کے وہ قام خطوط ہوا نھوں نے اپنے احباب دائر آم اور معاصرین قطائدہ و خیرہ کو کلھے ہیں۔ محتوب نگاری کی اِن قام خصوصیات کے حال جیں۔ مولانا کی زندگی ہمائے ہیے ایک کھی ہوٹی کتاب کی مانند ہے جس میں نہ کھف و تعنقہ ہے . ندالک لیپیٹ اور

<sup>1):</sup> عبدالحق، كماكشرولوى، وخطوط مشبلي « متقدم م مجوالتنمس الرحمن المرحمن المرح

نه نمانش و نیانیش . اُن کے خطوط مھی و پیسی و دِلکٹی میں اپنی مثال آپ ہیں.

مولانا قادری اگرچه مرزا فا آپ کی طرح مراسات کو مکا لمت تو نه بنا سکے اور
نه ہی مولانا شنبتی و مبرتدی ا فادی کی طرح طرز واسلوب کی شوخیاں و رحنائیاں دکھا
سکے اور نہ ہی مولانا الوالکلام آزاد کی طرح منطق و فلسفہ کے کاست کی و ضاحت بر
مائل موسمے مگر ان کے خطوط مبہت می ادبی مؤثر گافیوں سے پُر بیں اور بہت سے
ادبی سائل کے عکل ان میں موجود ہیں ، سائف ہی میہ خطوط ان کے خلوم و مجست ، اندا نہ
ز فرو نظر اور متا نت و منجید گی کے مجمی آئوئی وار ہیں.

مولانات چوکر خانص مترقی تہذیب و تمدّن میں پرورسن پائی ہے اس کے ان کے خطوط میں حفظ مراتب مباہم انظرا آب ہے۔ نزودوں کے ساتھ بھی ان کی رومش منایت متفقانہ و ہمدردا نہ ہے۔ وہ اُن پر طعن و تشینع کے تیر رنہیں برساتے بکہ نہایت متانت و ہمدردا نہ ہے۔ وہ اُن پر طعن و تشینع کے تیر رنہیں برساتے بکہ نہایت متانت و ہنجیدگی اور ول سوزی و ہمدردی سے ہریات ول تشین کراتے ہیں۔ ان کے بواج کا منابی اُن کی ابنی دیا ہیں اور منائل اُن در مراکل اُن میں اُن کی ابنی دیا ہیں اور منائل اُن در برائل اُن میں اُن کی ابنی دیا ہیں منائل اُن و برانہ ہار خیال، علی وا دبی مباحث بر گفتگو، دو مردل کی خلت کا ذکر ، ماکل اُدب پر اظہار خیال، علی وا دبی مباحث بر گفتگو، دو مردل کی خلت

کا اعتراف اوراین ما جنری و انجمهادی کا اقرار ہے . مهرکیب ان خطوط سے ان کی وسیع النظری، علی و اوبی فصیبلت تبحقیق و مقیق

تا قب النظرى، فبطراً درولیش، فنی شعور اور تنقیدی صلاحیتول کا پتا چال سے جن کی ممر گیرشنعیت و علمیت سے نقو بش اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔

مولاما فطرًا در کیش صفت صوفی منش اور فناعت پیند محتے ، ان کادیسر ٹوان مجی وسیع تھا ، حاجت مندوں کی حاجت براری اور تؤ با کی اعائت کرتے دستے ستھے ۔ گھر مجی مهمانوں سے عورًا مجرا دہتا تھا ، لیکن انہوں نے اپنے خطوط میں اپنی معساشی

مبعی کهانوں سے مو ہ جرا رہا ہا۔ د شوار پوں کا کہمی مجول کر مبعی مذکرہ منیں کیا ۔

مولاما قادری نے غیر تو غیرا پی اولاد مک پر اپنی تنگ رستی کو ظاہر مرمونے

دیاجس کی ایک مثال بیج:۔

ایک دفته ان کے منجوبا صاحب زادے ماحبرسن فرمدی نے بوعلی کرم میاد ہوتا

یں ریرتعلیم تصے سولااکوٹی شیروانی بنوانے کے لیے خط مکھا ۔ اِن دِنوں مولا الکا محمر کی مذہبی تقریب کے سیلیے میں مہمان خانۂ عام بنا ہوا تھا ۔ اخراجات کثیر تصد محرسولا کا

ر ما در بادر مصاحب کوفور آجواب می مکھا ؛ -نے صاحب زاد سے صاحب کوفور آجواب میں مکھا ؛ -

«تمهاری فرمانش موصول جوٹی ، اکسس ماہ تونہیں انسشاء اللّٰہ آشندہ ماہ مافظ

" قا دری صامُب کی طرح ان کی محوّب تکاری بھی ان کی شفصیت کا آلینہ ہے ،عصرحاصر کے مبہت کم لوگ ہیں جن مے خطوں میں معمول کھوں کوجیا ول

بنادینے کاسلیقه، باتوں کا تطفف اور روورمتره کی جاستنی موجس شخص فی اندان کو زندہ تحصیت یا فیان کونہیں دیکھا ۔ ان کی زندہ تحصیت یا

ان کوبین دیجها وه ان مختطون لودیدهاد ان می زنده مصیه یا فررست اگر کسی میکد مساحت نظر آل سید توخطون مین ان کمی ت

'رُقُوں میں حشن کا دہ ناز وا نداز نُہیں ہے کہ دہ خلوت میں مبی نقاب ڈال کر آئے اور مذعنق کی وہ احتیاط ہے کہ با زاز میں کمبی رُسوانڈ ہو''

ان کا امراز تحریرایک عددت مرکاشیشه جس کے دربعر ہرچیر اپنے اصلی روب میں نظر آسکتی ہے قصنے اور آب ور نگ مطلق نہیں ہے دہ ہو کچھ از مرتب کہتے

میں وہ موضوع اوراکسوب کی ہم آمیزی ہے۔ ایک مرتبہ فلا برے نے مویا سان سے کہا تھا:

« بات کینے کے لیے دراصل ایک ہی تفظ ہوتا ہے۔ صفت کوظا ہر کرنے کے لیے ایک ہی اسم صفت اورفعل کوظا ہر کرنے کے لیے بس ایک ہی

(1): خطوط تادری ، غیر طبیعه ، عملوکه احد حسن فریری استنش ای پیر نیایی انگرز بسر مولانا ها درسن تادری :

فعل 2 (1)

مولاناقا دری کے بیباں بھی ہی باستہ۔ وہ ایک ماہر طبیب اور نباض عکیم کی طبی ایک ایک ماہر طبیب اور نباض عکیم کی طبی ایک ایک ایک ایک ایک استعال کی استعال کرتے ہیں کہ اسس کی معزمیت واجمیت اور بڑھ دجاتی ہے۔ ۲ اپریل برا اللہ ہے کے استعال میں کرتے ہیں کہ اسس کی معزمیت واجمیت اور بڑھ دجاتی ہے۔

ایک خطین کابیرں کی کشرت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر خواجہ احمد قاروتی کو لکھتے میں:۔۔

میں آن کل کٹرت کارمرکارسے بہت پریشاں ہوں ادرمرکارایک دونہیں جھے سات ہیں ۔سب کی بندگی کے بیے وقت کی پابندی ہے: دا، ایک ادرموقع پرڈاکٹر فادرتی صاحب نے لکھاکہ ایک صاحب کے پوتا ہواہے آپ تاریخ کمدیجیئے۔ اس موقع پراپنی تاریخ گوئی کے متعلق مولانانے جیسا د<sub>ی</sub>ل

چسپ نعط مکھاہے . مل خطر ہو ؛ " اضحوں نے توکیا ماریخ کو کہ ام ہوگا۔ آپ ہی کو ید لیکا پڑگیا ہے بھی وہ آلیکے
مجھے تودانس کا خبط ہے ۔ اکثر میرے لیے میمخنت مجست محب Labour of love
ہوں محکمی کی کو نہیں سنا آ ۔ تکھیں اور دکھ لیں جہلا جا رہا ہوں اور
"ماریخ کہ رہا ہوں ۔ استحان کی شحر آئی کر رہا ہوں ۔ بات ببب
سید سبب کہتا ہوں تواب بات اور سیب پر کمیوں نہ کہتا۔ مگر آج کل
اصل میں فرصت باکل فہ تھی کا دلے کے آخری دن ہیں کا پیاں پڑی ہو ل

u): احمدفاروتی، ڈاکٹرنواجہ، مولاناحار حن قادری ، (متعالہ) '' نقوشش، لاہود: جنوری بھھوا۔ ، ش ۲۰۱۸ ، (شخصیات نمبر) ، ص ۲۸۷

۱۱): اليضا بنش ۱۶ عنه، رشخصيات نمبري ، ص ۲۸۲ :

میں اور لطبیقہ میر کہ امتحان امہی ختم بھی نہیں ہوئے کہ آئندہ سال کے پرچے بنانے کو آگئے۔ امرس سے بیس نے سوچاکہ فور آ آپ کے محکم کی تعبیل نربوٹی تو میسرنہ ہوسکے گی۔ چنا نمچ عجامت میں یہ چند تا ریخیں آج کی کھم کر ختم کردیں۔ اتو ارکے بہب آج خط زجاسکا ، کل جائے گا۔ ان کے اچھے پڑے ہونے کی ومر زاری نہیں ماحقہ بچھٹے (1)

مولانا تا دری کی جن لوگوں مسے خط و کتا ہت تھی وہ زیادہ تراہل قلم اور نشاعوا دیب تع جن ميں بروند سردمت بدا حمد عبديقي آل حركز آر،عند استفادا ني ، سندا كرم سين داراً آبادی پیرت شماوی ،مظهر عبیل شوق ، قُراک طرح دطاهر فادوقی ،عبد ا لماحد دریا مادى ، وغيره خصوصيت معة قابل ذكر بين - مولانا أن احباب كي تخليقات وتحريات پرلمیں داد دیتے دکھائی دیتے ہیں توکہیں بے لاگ تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔اکس طرح ان کے فطوط سے اندازہ لگایا حالب کتا ہے کہ انھوں نے نثعر واوب کے عودج ہ ادتقاا در اب کے سنوانے وسمقارنے میں طری محنت دیگن اورمتعکری وحالفشانی سے کام لیاہے ۔ ان کو او تی تحقیق و تدقیق سے جو کھید حاصل ہونا وہ اس کو اپنے دوستوں اورائدا كربنيان كرييك كوشال رست تقد - بعض موقول يروه اليف عده تنقيدى مضاین کی اشاعوت عمی اسی مبعب سے روک دیتے کہ شاع با ادیب کو بار خاطر ر مود ۸ ماریح برات المدو کے ایک خطیس صرت شعلوی کو کیفتے ہیں ب د اربخ وننقید " برآب نے خوب ریادکس مجھے ہیں آپ کواس میں جليل قدد الى كانام ديچه كريدكيا خيال آيا- ين كبي سے جرف اختلان كى بنا پر اکس کی قام نوبروں پر ما ٹی نہیں چعیرویا کرتا . بککہ پیشر کیے دل، ے اعترات کیا کرتا ہوں ۔ دیجھٹے میں نے « تاریخ و تنقید ، کے ارس دومرے ایڈرین سے وہ د شاعری میں بوری والامقمون نکال دیاجس

<sup>(1)،</sup> احمد فاردتي ، دُاكشِ خواجه وروفها حارات والدري مد بحوله بالا مع ٢٨٢ ء

م جلیل صائب کا مذکرہ تھا۔ اس میے کہ اس میں ذاتیات سے بحث اسکی تھی۔ اوروہ ڈٹٹی بات تھی۔ میں نے اس مضمون کی دل جسب باتیں سرقہ و توارد والے مضمون میں بکھیریں۔ اسی طرح ساریخ قشقیدہ کے پہلے ایڈیٹن میں مہرت بڑا مقمون سیمات صاحب کے متعلق تھا۔ اس میں ان پر بڑی کڑی تنقید تھی۔ مکر وہ مفمون اُن کی فرائش سے مکھا گیا تھا اور سیمات ساحب نے اس کو ستام ، میں چھا پا مجی تھا۔ مگر اسس پرنہا بیت جِزْرَتِ تھے۔ مہر حال میں نے وہ مفمون مجی تعادہ کے دیا ہے وہ مفمون

ایکسداد دخط دیکھیٹے انسس میں مولانا حبرا لما مجد دریا با دی ، نیبا زفتے پوری ، اور پردفیسر دسشدید احمد صُدیقی کی تنقید پرتن قید کرتے ہوئے حیرست مشہلوی کو گلیمیوں : –

العدق جدید میولائی سے باقا عده آد باہے ۔ یس نے ذکی صاحب کا شخر اور اس کی وادو کھی تھی۔ اور دونوں پر رائے قائم کر انھی۔
یس آپ کے «مفرت » دریا بادی کی سخن فہی اور نقادی کا گچت میست قائل نہیں ہوں ، اگرچہ وہ میرے تبعر وں کے بہت کچھ کدا ہ رہیں۔ میری کتاب (نقد ونظر ) پر اور میرے دونسے مضایین برسی اور چھا ہی بی اور جھا ہی بی اور جھا ہی بی برسی اور چھا ہی بی بہتر اور بیا بادی صاحب مبہتر فلسفی ہیں ۔ مبہتر اور بیب ہیں ۔ لیکن بہتر نقاد نہیں ، مبہتر اور بیب ہیں ۔ لیکن بہتر صاحب دریا بادی صاحب میں کے شعر کو مراہنے میں مولوی عبد الماج مان میں دریا بادی شاکھے میں تاہم ذکی کھنوی کے شعر کو مراہنے میں مولوی عبد الماج مان میں دریا بادی شاکھے میں تاہم دریا بادی شاکھے ہیں۔ دریا بادی شاکھے ہیں۔ دریا بادی شاکھے ہیں۔ کا میں کی دادی میا لندر خدور ،

۱۱) به خطوط قادری بنام حیرت شهلوی ،،، (غیرطبوعث) ، مملوکه را شارس قادری ...

نیاز فق پوری کا تعرکومهل کهنا ان کی حادث مین داخل ہے جب کمبھی ده سنجیدگی اور محدردی کے ساتھ غورنہیں کیا کرتے مهل که دیا کرتے میں اور فلط میان نکال دیتے ہیں جو سرام فلط میون میں جبحید، اصفر میسات دیم و برتبھر و کرنے میں نیاز تعاصی نے در حینوں بار معمور کھائی

ر رسنیدا حدومدیقی سے البتر تعجب بے کہ انہوں نے عبلت میں لئے قائم کرلی فعد اجانے آپ نے کیا کمعاکد انھوں نے کہا کہ «مجمع پر مجمع وہی اٹر تب محر آپ پر «کیا آپ نے دیک بتایا تعماد یا احتراض کیا

(2) 400

موانا کواد بور اور شاع ول سے فتی و نظر ماتی اختلات فرور تھا مگروہ ول و مان سے ہرایک کی قدر کرتے تھے یہ منی ایک عجیب بات بھی کہ جن شعرا - وار قباب سے ان کوافتلات تھا ان کے شائع شدہ مضامین وغز لیات پر شتم کت ور مائل کتے مدہ نظرت ان کی اعلی تنقید و مبصر مولوم المستحدہ شعر وزر کو بازبار لوگوں کو سناتے اور خود بھی خوب خاد دیتے - اس کا اعترات خود سے آب مدا کہ دیتے اور مود نا قادر می نے مبی اس کا شوت میں اس کا شوت سے اور مود نا قادر می نے مبی اس کا شوت سے مائے برائے وفات کال کردیا ہے ۔

سیاب منافب آب سیروری و روی اور و ایران مولان کو اس قدردان مولانا شعرو من کس قدردان مولانا شعرو من کس قدردان مولانا شعرو من کس قدردان شعرات است که اگر فق و کمال که است که از است اکن اور چیوشے سے چیوشے شخص میں مجمی نظرات ما ماتو اُب و دویت انظری کے سبب داد دیئے بغیر ندر بہتے تھے وہ کمالی کے استعادے بہت سائر تھے آور اکثر ادباب کر اُس کے شعر مناتے اور کہا کہ تھے کہ اولئہ اس کو نظر ریدسے بھائے کہ کو اس کے شعر مناتے اور کہا کہ تھے کہ اولئہ اس کو نظر ریدسے بھائے کہ

<sup>(</sup>۱) : " خطوط تلاری بنام " پرت شعلوی " ، (غیر مطبوعی ، مملوکه را شدهسی تلادی ،

اس کم عری ایسے اعلی شو کرتاہے۔ اُن کا یہ خدر شدیجے نابت ہوا۔ عین مسالم شباب میں اُسے بڑی بیدردی سے قتل کر دیا گیا۔ ایس کی شوی صلاح تنوں کے سیلے میں پر دفیسر ڈاکٹر مغیب الدین فریدی پر وفیسر دبلی لوزیورسٹی کو بھر اپہلی، عداا۔ کے ایک خطع مکیستے ہیں ۔۔

"المس وصي من ايك ف نوجوان تسام كا پتا ال كسى ف الس ك بندر متوسنات بهد ايف ايك الأكاب و نوع ، نوشق ، گونوب كهتا ہے - لوگوں كوفكر ہے كہ اپنى تركبوں الارشعوں كويہ فود اي كياالا ہے يا نہيں الس يے بھي كمي فى البديه كہلواكر امتحان عبى ليا گياالا ده كاميا ہے اوا مشاع دن كي بقى بور گھھ و پُر اف شاع اس سے بھلے لگے بين الس كو تروع ميں پڑھوا دينا جا ہتے ہيں ، مگر اً ب اُستادہ كونتر وع بن اكتى كانم آفى كائے اللہ اس كے مندر جد ذيل شعروں كونتر وع بن اكتى كانم آفى كائے باد منا حب الس كے مندر جد ذيل شعروں بعض شعر بڑے بخت محمد على شاه صاحب ميكش كو بھى سنا ہے ۔ بعض شعر بڑے بخت بحد عالائك تعليم كميونب س، ند پڑ معاہ ب نہ بر

مبحرصائب کی مشهر پر نفزل ہے۔ وفایاد ، اوا یاد ، اکس پر اُس نے غزل کھی اور مگر گورسنان کہتا ہے ؛ سے

بهلا ندسکے بم کو بہاروں کے مشائل ﴿ آنکھوں کو رسی تجرم نظارہ کی سزایاد حیرت ہے کہ اتنا سامچے دیمضمون کیؤنکر پیدا کرسکا ۔ دوسرا شعود دسری غزل کا دومرے دنگ کا ہے مگر کس قدر دل جب ہے ، سہ یہ بندشیں حجاب جبت کی تانیج ﴿ اونے ایم کیسے کیمی نیجی نگاہ کو

یہ جنرین چاہیے جنست می ہیں جا ''او بچا جی ہے جی جی ہی ماہ دو ایسے اسٹے مارکوئی بچہ کہرسے کتا ہے ؟ مکر بچے ہی نے کہا ہے اور ایم سطلے کو دیکھٹے ، سے

أتور بنسناكس كاحق ب فالدوكل كاسيد شقب

مجھے بھی حیرت ہے کہ بہلا مصرعہ اسس نے کیے کمد دیا ہے (1) مولاما اگرچہ بڑے متین وسنجیدہ اور روایت پرست شخص ہیں سطح میماں کوئی نئی اور اچی بات نظر آت ہے اسس کوسر اسے بغیر نہیں مانتے۔ آگے جبلکریہی توعرشا عسر حارَف سنبھلی کے نام سے شعبور ہوا اور عین کام شعباب میں رقابت کے سبب فارک ردیا گیا۔

قادری صاحب ہماری قدمی تہذیب کا اکس نموند میں اور اینے نظام ہم میں معاشر تی واخلاقی اقدار کا ایک خاص نظریہ ومعیار رکھتے ہیں ھا اگست سمھھاڑ کے ایک نطامیں ڈاکٹر نواحبہ احمد ناروتی کو کھتے ہیں ؛

« مدراس والد و گاگر عبد الحق کا خطاب شائد افضل العلما میمی ہے۔

مجھے بھی ایک مرتب ان کی زیارت کاموقع بال ہے جب وہ جامع آورو

کرمیسے میں آگرے تشریف لائے تھے، مجھے ایک اواان کی ہرست پند

آئی۔ ایک مشہور بزرگ گررہے ہیں ، مولانا حمد برحض صائحب محدث کان پوری وحمۃ اللّاعلیہ ، فی اکھ صائحب کے والدم موجم محدث کان پوری کے مرون اس تعلق سے ڈاکھ صائحب آگرے سے کان

ہورگئے۔ مولانا ئے مفقور کے مزار پر فاتحہ بڑھی اوران کے خاندان سے پورگئے۔ مولانا کرمف آئے گاکہ حض سے محدث کا نبوای مغیت الدّین

مے دیرشن کر آپ کو بلطف آئے گاکہ حض سمحدث کا نبوای مغیت الدّین

میر میرش کر آپ کو بلطف آئے گاکہ حض سمحدث میں برائی ہوگا

کر معفرت مولانا احدث صائحب میر مے میر و مرشد معضت در المعلیفہ ہوگا

میری تو میں اوری رُوجی فیدا ہ کے بھی است او تھے۔ مفرت صائحب نے برائی موریث شریف برطمی تعدید نبوری موریث شریف برطمی تعدید نبوری آگرا در مولانا صائحب کی خدمت میں رہ کرمدیث شریف برطمی تھی ۔ نطب میر می میر میں میں میں موریث نشریف برطمی تھی ۔ نظر وہ تا کو فید لائے اور

<sup>(1)،</sup> محتوب قادری بنام پردالسر داکار مغیث الدین فریدی مار مغیر مطبوعی، مملوکه العیمی زید

مولانا عابدحسن فریدی صاحب مربوم نے مغیب اور ان کے بھائی کو حضرت كى خدمنت يس بيشير كيا توحفرت صاحب اينے استادك نوابوا كي تعظيم كم يك كموس موكث انتهائ صعف كرمس ساك ا آدی کی مدوسے المحقے اور کھطرے ہوتے تھے۔ اوربیلے اطاکوں کوطیعا ایس مستوربنطف = (1)

مولاما قادرى مصرت قبلة عام العاج ها نظا بيريسيد حبائحت على شاه صائحب محدث على بورئ سے مذهرت سعت تھے بلكه ان كے محبوب و متعرب خلفاء ميں سے تھے راتم کے والد دسیم سیّرقم احمد کوعمی امبی در بارسے خرقهٔ خلافت عطا ہوا تھا۔ یہ سولانا فاوری کی اپنی بزرگی ا وروشن اخل ق تعاکد ابل سسد و یا رطریقیت برسند ک مبسب بڑے لطف وکرم اورخلوص ومحبت سے پیٹیس آنے تھے . شائداسی خاہُ ہو و محست اورتعلق رؤحان كاسبب تعاكد ونون بزرگوسنه ايك بي سال يعني سيا الله میں صرف جار ماہ کے تفاوت سے جان حان آفریں کے سیر دکی بنی احقر کے والد عيم تي ففر احد صاحب في يم فروري الم الماسية كور حلت كي تومولانا كا استقال ا بون الما ١٩٠٩ كوموا-

عمركے تنخری آیام میں مھی حب عناصر بی اعتدال نہیں رہتا اور فوجی میں اقسملا يبدا بوحامات موانا فقلموا تهرسنبين حيوارا أخلاق واخلاص اورتعلقات ُوه معداری میں ذُرّہ برابرفرق کن<sub>ا</sub> آنے دیا بو<u>ھے سے خ</u>ورصا حَسِب فراش ہونے اور مسل عليل ربيف كم اوجود الرس التقرك والدكى وفات برتعزبتى خطيي تحرير فرماتے ہیں ؛ ۔

دل: احمَد اود ق، أو اكثر خواجه "حاميّين قا وَرى ،، در مقاله) " نَقوش شخصيات نمر محوله بالاص مدا

« محیرصا حُب قبلہ کی وفات حسرت آیات جُراسخت المبیہ ہے نظر بستى تقى بهاد بريسليدين أكره كَ تُطَلِب تقد - اللبدتعالى مغفرت كري م بؤار رحمت من محدد اورمُراتب آخرت لندفران وأمين أب كوجب كي مديم وكااكس كامير ول يرطراا ثريه. مين نودكئي بيفقة مصخعت عليل إورصائحب فيرأش بون حبس كالثرارس تحرير سے ظاہر ہے۔ قلم اور ہاتھ قابو مینہیں " (1) ببركيف مولانا قادري كي تحصيبات اورتصانيف كي طرح ان كي خطوط بهي اردو ا دب میں ایک نماص اہمیت وافادست کے حال ہیں بین سے ان کی اعلیٰ ظربی و بكندكرداري اورخلوص ومحبئت كالورالورا تنوت لتاسب إن خطون مين مولانا كي شانشه سنجيدگى مبى ہے ، شفقت ومحبّت بھى ، رُحِبتكى وبينكلفىٰ مبَى اور محقيق وتنقيد ميں -ان كے خطوطست اسس بات كا انداز بخو بى بوسك بے كدوم نظى دسادگى ا در برستا وب ساختكى كايك اعلى نموترين يعض حلة تواليد لكمد حاقة بين كم مار ما ر پط صف کوا ور بخوبی دبن نشین کرنے کوجی عاستاہے عجد مجد اردو وفا رسی محتمدہ ملال کے ملا وہ کام پاک کی آیات کے بھی توالے دیتے چلتے ہیں اور ان کا ترجہ بھی مکعتے جاتے بَين اكد مكوّب اليدبر بات بخوبي واضع بوحائ - كاه كاه واقعات كومعي إمس اللا معيت كرتي بيركدان مي دائستان كاسالطف بيدا بوعاً اعه-وه ایک بے رہا و مُاصفا اور مخلص دلے مُوٹ اِنسان تھے علی واُد ہی دُنیا میں انھوں نے خطوط کے ذراید بہت سے لوگوں کی سمت افترائی کی-

خطوط کے ذریعہ معمی وہ اپنے ذوق کی تسکین کاسا مان فراہم کرلیا کرتے تھے۔ ا در استشغل كويمهي وه ايني شغل تاريخ كون كي طرح محنت محبّ الد Labour of love ترسي تعبير كرت ته المين متحتصر سي خطوط مين معمي براي الم

۱) « محوّب قادری بنام مُرود اکبرآ بادی « (غیرمطبوعی) ، مملوکه سخوب البید :

ادبی مضایین سمووسینے کی قررت در کمال رکھتے مقع۔ دوایلے وگوں سے جو اُن سے
تغیدی در تحقیقی باتیں دریا فت کرتے تھے بہت خومش ہوتے اور ایسے خطوط کے
جوابات کو دیگر تمام خطوط پر فوقیت ویتے تھے۔ امس طرح انہوں نے اسپ
بہت سے ہم عصراد بوں اور تمام دل کے ذوق کو جلا مجنشی ان کافرنوں
سے آگاہ کرکے ان کے عامی کو اجا گرکیا ۔ اگر کسی ذولیہ سے کوئی اوبی یا تحقیقی بات
امناب اور با ذوق تلا مذہ سے دور رہتے ہوئے تھی یہ بائیں اور یہ انتحار خطوط
ان تک بنجی یا کسی اچھے تماع کے شعر ان کو منائے گئے تو یہ نائمکن تفاک دو لین
کمی ذریہ اپنی اور بودن تا مندہ سے دور رہتے ہوئے تھی یہ بائیں اور یہ انتحار خطوط
ہو طما نیت فلبی اور کو دمائی تسکین راتی تھی اسس کا اعدا ذہ کو ٹی ابل ذوق بی کوسکی۔
جو طما نیت فلبی اور کو دمائی تسکین راتی تھی اسس کا اعدا ذہ کو ٹی ابل ذوق بی کوسکی۔
جو مندہ نیس کے خطوط کا دیکش انداز تحریم، ان کی خوش طبعی و بذار سنجی ، فین کانی و درجہ سنگی ، ان کی اور وہ ہر دور میں دلیسے سے بڑھے جا میں گے۔
درجہ سنگی ، ان کی اور وہ ہر دور میں دلیسے سے بڑھے جا میں گے۔



## بابنهم

## بیح ل کے لیے مُولانا کی نصانیف

دنیای تمام متمتن ورترتی یا فت قویس ایت بچوس کی تعلیم و ترتیت اور نشود منا کی طرن خصوصی قوج دیا کرتی بین ، کیوی ان کے بیٹ نظریہ مقولہ رستا ہے کہ اس کے بیٹ نظریہ مقولہ رستا ہے کہ اس کے بیٹ کی طرف مناسب طور پر توج بنیں دی جاتی تو اس کا تحمیا زہ اس قوم و تربیت کی طرف مناسب طور پر توج بنیں دی جاتی تو اس کا تحمیا زہ اس قوم و اس کے صدیوں تک مجلگت بڑتا ہے ۔ الئی و فالی والدین این پی بی سے سلا مگان مفل کی دولت ہی بطور سرایہ و ور شر چھوڑ جاتے ہیں جب کے سہار سے بینا مگان خوالی کی دولت تو جھوڑ جاتے دندگی کے برفل کو برکر کم لیے اور اس مسئلے کا حل کاش کر لیا کرتے ہیں. لیکن اس کے برفکس وہ وگ جو اپنے تیجے اولاد کے لئے کشریال و دولت تو جھوڑ جاتے ہیں گران کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توج بنیں دیتے تو اس کا نتیج بر بونا ہے کہ وہ اضلاق و کرواد اور تربیت ہیں اور معاشرت کے اصولوں سے بیم ہوں رہتے ہیں اور معاشرہ کو کبی کرواد اور تربیت ہیں اور معاشرہ کو کبی

ی با بی ایس کی افت دور سے امریکر و برطانیہ ، روس وجرمنی اور جین و جائیں و جائیں کی دور ترقی اور جین و جائیان و خلیان و خلیات و کیا تا میں اور آئی ہوتی ہیں تا ہے۔ مبت میں من بی من اور آئے ون نئی نئی کتابیں شاکع ہوتی رہتی ہیں تن سے

ان ك علم وادب اور تهذيب و شاكِتگ مي مدز بروز اضافه موتاجا رواسهاور وه بتدريج ترتى كى طرف كامزن بين اسس سكتم كويمي بيخ ل ك ادب پر نصومي طور پر توج د بين كي طرورت سے -

بیجوں کے ادب کی اقعام

بی توں کے ادب و تین اضام میں تعسیم کیا مباسکتا ہے: ۱۔ بی توں کے متعلق ادب ، دم بی تیول کے مطالعہ کا ادب ، دم اس بی تی کے لئے کموں موالا ادب .

اس وقت موٹوالذر لین کی کی کے ایک میں جانے واسے ادب سے متعلق کی کھنا مقصود ہے بہاں بچق کے ادب سے مراد وہ کتب بی بنیں ہیں جو لبلور نصاب ان کے کورس میں شائل ہوتی ہیں بلکے بیاں بچق کے ادب سے مرف وہ ادب مراد ہے ہو بچوں کے ذہنوں کو جہا بختے اور ان کی صلاحیتوں کو بجھا ہے ، ان کواعلی احلاقی اور ان فی درس دسے اور زندگی کی اعلیٰ اقداد سے دوشتا می مراسے ، اگر کمی ادب میں کوئی واضح نصب العین اور اخلاتی بات بنیں ہے تو ایسا اوب بے دوج اور

بیخ آک اوب کی خلیق کرتے وقت کہی ادیب اور مصنّف کے سائے بیر مرودی ہے کہ وہ ان کی نفیات اور ان کے گرد و پیش سے بخوبی واقف ہو۔ ساتھ ہی اسے بیجے کی عقل دِشعور، ذہن وادراک ، قرتت ہا ذِظ، پرواز خیال اور دِلمبی ومعلومات کی حدود کا مجمی اندازہ ہو۔ اگر ان باتوں کو مزِنظ رسکھتے ہوئے کوئی اوب شخلین کہیا جائے تو ایس ادب بچ آں کے لئے دِلیبی کا باحث ہونے کے ملاوہ ان کو ذہنی بیا رایوں اور کرد در ہوں سے بھی نمجات ولائے گا .

بچوں کی دہنی نشود نما کے سئے اہمیں بہشسی باغیں کھائی وجمعائی جاتی ہیں اور عملاً کرے دکھائی جاتی ہیں۔ جب کدلیفن باقوں سے بازرہنے اور بچنے کی تعقیق کی

جاتی ہے ال کے معنی مدلوں کو امھار اجانا ہے لیفٹ کو دبانے کی طرف قدم دی مانی سے د لہذا بچوں سے اوب میں دہ تصوصیت لائد می ہونی جا سے کہ وہ اُنیم معلوماً ، عامتر میں اضافہ کرسے ذہبی نشود نما کرسکے اور اضلاقی درسس دسے ۔

اردد ادب دنیا کے دوسرے ادبی کے مقابلے میں اسمی کم سس ہے لیکن اس نے جلدی جوانی کی منزوں کوچھو لیا ہے اسس کی ایک دحرید ہی سے کہ اس کا داسط جن شعسداد و اوباسے پڑا وہ دوسری زبانوں میں بھی ماسر سفے بینی م بی وفارسی میں جی دستكاه ركھتے بتے جب ہارے شاع وادیب اس زبان كاطر ف متوقع ہو ك توانهوں سنے بھی چیزخیا لی کھانیاں کھمیں مگر دہ تھی زیادہ تردوسری زباؤں سے ماخوذ مقیں بی ک کا دب کیطرف بول بھی قرم نادی کئ کر بلند ما یہ ادب چیو اُوں کے لئے چند نظوں اور کہا میوں کی سوفات جھوڑ کر بڑوں کے ادب کی طرف متوجر ہو گئے۔ اردو میں بچوں کے ادب کی کمی کا ایک اورسب یر معی ہے کراس کے بید مرشد مغور وفكم اورمتنانت وسنجيدكي كي صرورت سبعي حب كي بابذي بمارس يبينيز شاعوو لا ادمول كعلس كى بات توسى كمرانهول فاس طرف كوفي خاص توجراس لله مددى " بچوں کے سئے لکھنا بھی کوئی کام ہے ۔ اس خیال سے بمارے شاع اور ادیب پچ سکے ادب كو قابل اعتبا نيس سمعة اور كسس عداكم بيلونني كرت رسية بين ايك اورخيال جو بمارے نناعوں اور ادموں میں یا ما مبانا سے یہ سے کہ بچوں کے سئے تو سکتے ہی کھیں ا برول سے اس كاكيا واسط وكتنا مضحار شيال سے وكويا بول كا ادب ، اوب بى نه بوًا كوئي ادني درسطكا كام بوا-

پکوں کے ادب کی تخلیق بڑا مقدس فرلیفیہ ہے اور بیکام بڑے ادب و شاعری انجام دیا کرتے ہیں کمبوں کہ بچوں کے افکا تیابی تصف والے کو بلندی فکر ونظرا وربلندی اخلاق وکروار کا حال ہونا صروری ہے۔ اخلاق وکردار اور شنکر وفن کی آمیزش ہے سے بکوں کے لئے اچھا ادب تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے ادب کے اسیف تفاصف و مقاصد ہوتے ہیں۔ اکس کی اپنی تصوصیات ہوتی ہیں۔ بچوں کا ادب تخلیق کرتے ہیں۔ ان نام خصرصیات کو برد کے کارلاما نها بیت خروری اور اہم ہے۔ ان کے بغیر تیخیر خریر ادر میں اور دادب نیاد سی مہنیں ہوسکتا۔

اس ضمن مي فود مولاما آزاد كا قول س

ہو کر کہتِ بنتا مصِلتے میوسنے سوتے جا سکتے بچوّ ہی کے خیالات ہیں را ہا کڑنا جہینوں ملکہ برموں مرکت ہوئے حب بچوّں کے کھلونے تیا رمومے ہوں

(١) فمودالرهل، " بيؤل ادب" كرامي : نسيتنل بك فأو لم لبين و ٥٠ - ١٥

مولانا مورسین آزاد کے اس قول سے اندازہ ہوتا ہے کہ امنوں نے میچوں کا ادب بیخوں کی نفیات کو مغیظر دکھتے ہوئے ترتیب دیا اور میں بات ان کی کننب کی شہرت و مقبرت کاسب بنی آزاد کی تعنیفات کے متعلق مولانا حامد سست کا دری " داستان تاریخ اُردو" میں رقم طراز ہیں :

م سُرِرِ شَتَه تعلیم بنجاب کی طازمت کے زمانے بیری کر ظال اُرُد کی فراکش سے آنا دیے اردو ریڈرین ، قواعد اردو اور قصص الهند مزب بس بداردو زمیان بیں اپنی فوج کی میشوین کتابیں بیں ۔ پچوں کی درسیات بیں ان سیم ہم کتابیں موجود نرتقیں۔ اور ان کے بعد مولوی اسلمعیل میر مُنی کے سوا کسی سے ان سے میشر نر بی سکین خصوص شاقصص مبند کی فصاحت و دل کشی اور لطف ف شاخیر کا آج تک جواب نہ ہو سکا یا کا )

دُپی ٔ مذرباحت مدکی بعض کهٔ بن سے مطابعت بنا جینا ہے کما کمنیں بھی بچوں کی لیافت وصلاحیت اور حبات و نطرت کا اندازہ کرنے میں کوئی دِ قت پیش ہنیں آئی موگی وہ مجھی اپنی تصانیف کے سیلے میں خود کیکھتے میں :

" ئیں اپنے بچوں کے لئے ایسی کتا ہی جن جا ہتا تھا کہ وہ ان کو چاؤ سے بڑھیں۔ ڈھونڈ ا ، تلامش کیا ، کسیں بنا نہ لگا۔ نا جارئیں نے ہر ایک کے سامب حال کہنا ہیں بنانی شروع کیں۔ بڑی لڑی کے لئے " جارۃ العروس"، چھوٹی کے سئے " منتخب لیکایات " ۔ بشیر کے سئے " چند نبد الم ملمولیں۔ شبیر کیا کہ کا ہی سالم ملمولیں۔ شب بڑھائی شروع کیں بنیں، مبکد ہر ایک کتاب کے چارجا ریا ہے منعے کا مدر ہر ایک سے حوالے کردیے سر ایک دہ کچوں کو ایسی ہما ہی کردیم کے باوی صفحے کے بڑھنے کی طاقت تی وہ آتھے وہ کو کے سئے سلے مسلمے کے سام کا دوہ کی کو ایک صفحے کی استعداد تھی۔ دہ ورق کے لئے صفحے کے سام دوہ تی وہ ورق کے لئے

دا) حاجب فادری مولانا، "دات نِ البِحَ أُدود" كراچی ؛ البَحِینین پرلیس ۱۹۱۹ء ، (تمبیرا ایدلین)
 ص ۵۰-۵۰ مهم -

مستعیل تھا۔ جب دیمیوایک ندایک متفامی کہ میراسین کم رہ گیا ہے

میں اُسی وقت قلم برواست کھ دیا گڑا۔ بول کنا بول کا ببلا گھان تبار ہوا۔ (۱)

اسٹیل میر می صبیح معنی بیں بچوں کے شام بیں ان کی شامی میں بلندی میں بسی اسٹیل میر می شامی بین بیت گھران کی نظروں میں بچوں کے لئے ایک نظروں کو بھی المدن نہیں ہوئے کہ بیٹوں کو بھی کشنے نئروں ہے اس کی نظمیس بر فرھ کر بیٹروں کو بھی کھی کی کی کی بیٹ ہوں کو کہی میں اور مردم ما ذری کی کی کی بیٹ ہوں کی کا گزیا ذائد یاد آجا ہے۔ اس کی نظروں میں مدن ابرای اور مردم ما ذری کی کی کی بیٹ ہوں میں مدن ابرای اور مردم ما ذری کی کی کی بیٹ ہوں میں ہوں ہوں کو بھی کھر کی بر مزل میں ان کے اشعاد یاد آجا ہے ہیں۔

مدن ہے۔ بی سبب ہے کہ آج بھی عمر کی بر مزل میں ان کے اشعاد یاد آجا ہے ہیں۔ روابیت کے منا مرداد میں اور نہ بی کوئی خاص شاعوار خون کادی ہے۔ ان کود کھے کر برگوئی کہ روابیت کے منا میں بیٹ بیس بیس ان میں بھی بی ان کود کھی کر برگوئی کہ موجود ہے۔ بیا انتحاد ہاری ان ان میں بیٹ بیس بیس ان کود کھی کر برگوئی کہ موجود ہے۔ بیا انتحاد ہاری نر ان بر توجہ بھی تھی ان کود کھی کہ برگوئی کہ دنہا میں مات یا و معرات یہ بیات تو ہوں کہ بیات کا در است دوں کا برگھانا ہارت کی جب کہ جات کی بہاری دور است دوں کا برگھانا یاد آجا آبا ہے۔ اور است دوں کا برگھانا یاد آجا آبا ہے۔ اور است دوں کا برگھانا یاد آجا آبا ہے۔ اور است دوں کا برگھانا یاد آجا آبا ہے۔

اور اسادوں میرکسندیل مربی کے بعد بچوں کے ایک کھنے والوں میں ایک اور فایاں
ام جا مدا انتد افسر میر بھی کا ہے امنوں نے بھی بچوں کے لئے آسان وسادہ زبان میں نظمیں
اور بہت سے علی و مفلوناتی مضامین بھی ہیں۔ درسی کتب بھی ترمنیب دی ہیں۔ نظموں و
مضامین کے ملاوہ انہوں نے بچوں کے لئے بہت سی کتب بھی تصنیف کیں جن ہی
"مکالوں کی کہانی"،" آسمان کا ہم سایہ"، " جا نوروں کی عقل مندی"، " چارچاند"
" دہے کی جبل" وفیرہ الی کتب ہیں جو بچوں کے لئے نہایت مغیدا ورکادا کہ میں
" وہے کی جبل" وفیرہ الی کتب ہیں جو بچوں کے لئے نہایت مغیدا ورکادا کہ میں
" وہے کی جبل" وفیرہ الی کتب ہیں جو بچوں کے لئے نہایت مغیدا ورکادا کہ میں
" وہے کی جبل" وفیرہ الی کتب ہیں جو بچوں کے اگر ادیب یا نتاع نے اس الوب

<sup>(</sup>۱) ما پرسسن آمادری ، مولانا : داستان آدیخ ادود ، مراجی : ایجکمشنل برلسین - ۱۹ ۱۹ ر (میرا ایدگرشندن ) ، ص - ۸ م - ۴۷ ه -

قرم نبین دی قرممی ده این مقصد می کامیاب نه موسے گاد اسس ان صرودی به که ده است مرودی به که ده این می ده بهار که ده این می اور نفیاتی اندازدن سے می نخوبی با نسب میو و باغ دمهار طلم می میکندین مگران کا انداز ملا می این اعزاز ملا می این اعزاز می این اعزاز میلا می این اعزاز می این اعزاز می این اعزاز می می می این اعزاز می کمی تی تو مقبول نه مول کی .

ا جدار اور مرادی می اور براوی کی کمانیوں کی بجائے سراخ دسانی اور مہم جُووں کی کمانیاں نمیادہ لیست مراخ دسانی اور مہم جُووں کی کمانیاں نمیادہ لیسند کرتے ہیں کہوں کہ انہوں نے سائنس کے دور میں اسمحد کو سے اس سے وہ جوں احر پروں کی کمانیوں کولیٹ ندشکریں گے۔ میں وہ سے کہ آج کے ادیب کو دوایتی محل ، فرسودہ تحیالات اور سے سرو یا افسانوی طرز سے گرد کرنا بڑا ہے۔ لہذا میں کمادہ بیں ان کے مزاج وفق یات سے مجم آجگی لاذی ہے۔

مولانا قادری نیجی زمانے بین آبھ کھولی اس زمانے بین عربی و قارسی کارواج عام اتھا۔ لوگ انگریزی تعلیم کو افعال و معاشرے کے سفے۔ انگریزی تعلیم کو افعال و معاشرے کے سفے مضر تصور کیا ما نا تھا۔ ہندو و کو انحار بری تعلیم کی طرف توجد دی اور اس کے دسینے جبکہ معملی اس طوف توجہ نہ دسینے کے سبب معانی بید این ایسی کا متروع کر دسینے جبکہ معملی اس طوف توجہ دی حارث پر ان معانی بریشائی در در کے کا طرائق کی منطر کیا کہ جدید تعلیم کی طرف توج دی حالے۔ مرستد بی اس دارسے بخوبی واقعت میں معملی کو دور کے معالی کا موجد یہ تعلیم کی طرف توجہ دی حالے۔ مرستد بی معمل کو کریک سے دولیم معملی کو کے ماسل کرکے آگے بڑھنے کی طرف توجہ دی کا کہ بڑھنے کی طرف توجہ دی کا میں مرست کی کا موجد یہ تعلیم کو حاسل کرکے آگے بڑھنے کی طرف توجہ دی کا کہ بڑھنے کی طرف توجہ دی کا کہ بڑھنے کی طرف

مولانا ت درئ نید به نیایی و تدرایسی کامول کی طوف توجه دی تو انہوں نے دیجوا که انگریزی میں بچوں کا اوب بڑا وسع اور وقیح ہے ادر ایک خاص بات انگریزی اوب میں انہیں بربھی منظر آئی کہ انگریزی کے سراسچھے شاع وادمیب نے بچوں کے اوب کی طرف تصوصیت سے توجہ دی ہے۔ علاوہ انہیں مغربی حمالک میں ایک خاص بات بیر بھی ہے کہ ویاں کے اضارات ورسائل بھی بچوں کے ادب کو فروخ وسیصری

ملل سرگرم عمل رہتے ہیں۔

### مولانا قادری اور بچوں کی نفسیات

مولانا د دری ایک معلم و نے سے سبب بحوں کی تعبیب اور عادات و خصائل سے سب بجوی گاہ منت دری ایک معلم و نے سیسے میں وہ آزاد و سے سب بجوی گاہ منت سے سیسے میں وہ آزاد و از رسیت سے سیسے میں وہ تعت کی گاہ اندر مولوی محمد اسلمنیل میرسخی کی گوششش کو بھی بڑی و قعت کی گاہ سے دیکھتے ستے رسی سبب بھا کہ اقرال الله موسف نے انگرزی کہانیوں اور نظموں سے ترجیح کی طرف نوبو کی ان کی ان نظموں میں نصنتے و سمالف کی سجائے سادگی و صفائی اور مقسفت نے کاری نمال رسید و اور مقسفت نے سادگی و صفائی اور مقسفت نے کاری نمال رسید و

اور مقیفت کاری تمایاں سے -مولانا فادری نے اوائل عرسے بی بچوں سے لئے لکھنا شروع کرد با تھا ان سے

دالد بولوی آمسد من صاحب کو کم ان کی تعلیم کا خاص خیال رکھتے سمتے اور ان کو اکثر اپنے موکلوں کو اکثر اپنے موکلوں کا طرف اکثر اپنے دفتر میں بلا لیا کرتے سمتے جمال مولوی صاحب تو اکثر اپنے موکلوں کی طرف متوجہ ہوجاتے اور مولانا قادری بجوں کے لئے قصتے کہائیاں کو سنا شروع کردیتے اس طرح انہوں نے کسن قدر منتی ہم پنجیائی کی کہ بچوں کے سلٹھ ایسے خاصے مضا بین او

قِصْے کہانیاں کیھنے گئے۔

شروع شروع میں اہتوں نے بوکنا ہیں ککھیں وہ اگر چر مختفر تھیں کر کچ ل کے لئے بڑی دلچسپ ادر مبتی آموز مقیس بچوں کے ادب کے علاوہ اسکولوں الدکالمحل کے ذھاب کے لئے مجھی امنوں نے کئی درسی کمتب ترتیب دیں جن کا ذکر آگے۔ آئے گا۔

# بحيوں كى بطرت كي مُطابق مُولانا كَى تخليفات

۱. سیدون کی ڈالی، ۲- گدری کا لال، ۲۰- مِمّت کا میل، ۲۰ مرا نه سند ۵. گشده طالب علم، ۲- گادستد اخلاق، ۱۰ ابرامیم لنکن، ۸- حسنین

۹. رفیق تنهائی ۱۰ سونے کا نوالہ ۱۱ حسکییں ۱۱ کا عذر کے کھولے۔ ۱۳ جادو گرنی ۱۴ یا درسول ، ۱۵ - طلبی صندون، ۱۱ نقلی شهراده، ۱۲ مرسے دار لطیفے، ۱۲ مرسے دار لطیفے، ۱۲ مرسے دار لطیفے، ۲۰ مرسے دار لطیفے،

بی آسے اور سے فروق میں بی سام اسانی کا بھی بڑا کر دار رہا ہے ۔ مُولانا کی بھی اکثر تظیمی اور کھانیاں ، بھول بگلاست پیام تعیلم ، غنچہ اور سعید بیں شائع ہوتی دیں ان سب کا مقصد بیوں کے دلوں میں مطالعہ کا دوق پیدا کر کے اطلاقی اقداد کوفوخ دینا تھا۔ " مجول" ۱۱ اکتوبر ۹-۱۹ و کو لاہورسے ندر الباقر کی ادارت ہیں جاری ہوا اور ۱۹۵۷ء تک باقاصد کی سے ہر شخیتہ شائع ہوتا رہا ۔ کس کے بعد بیوں کے کئ اور اخبار ورسائل مثلاً اخرار سعید ، غنچہ اور پیام تعلیم وغیرہ شائع ہوا سٹروع ہو سے بیکن دبان و بیان اور کتابت و طباعت کے اعتبار سے جو معیار "مجول" نے قائم کولیاتھا دوسرے دسائل کس تک مذہبی خے سکے اکس سلسے میں تواجہ طلام عباس کیستے ہیں : " مجول ایک انسادی نہیں تھا بیکہ دہ ایک الیا

ندرالباقر کے بعد مولوی مید ممآر علی اسس کی ادارت کے فرالفن آنجام دیتے رہے اور اپن کوشش و کا دکشس سے اس کونوی سے نوب تربائے کی سبتی میں رہے۔ ان مکے اس معمون سے جو امتروں نے بچول کے معنمون نگار جھزات کی تودیک نئے بکھا تھا امس بات کا امدازہ بخوبی نگایا جاسکتا ہے کہ دہ بچوں کے لئے کس قیم کا ادسی۔

<sup>(</sup>١) خلام عباس تواجر، " أتخاب بعول"، د دياجر) ، ص ١١ -

چا ہتے سے إكس من يس ده كيمنة بيس:

سه مچون میں دہ معنون نہیں تھا۔ پیرماننے جن میں مشکل الفاظ یامشکل خیالات ہوں یا ہے جا میا ایفر ہو۔ بہت سے معنون نوکس آسان مار دیار سے معنون نوکس آسان

يا حق خيالات بنول يا جو ما الدور انهي كرية كرجو با يتى انهول في كلى الله ول في الله ول الله ول في الله ول الله ول

یں یا بو سیال اس ابوں سے میں ہوئیہ بیان کے دیا ہے۔ بھی کمبی اُستے اور ویسے لفظ ان کی زبان سے کمبی بوسے بھی جاتے ہیں ، یا کوئی بچر اپنی بول میال میں اتنا مبالغر کمبی کرتا ہے ؟ (۱)

توی بیربی و رکیس از است میسید مین و دارا او امرا او امرا از امرام کارنام افعار

سعید " باس برچے سے متا تر ہو کردوسرے بیل علم و اہل قلم صزات نے مجی ای طرف آدم دی اسس بلند میں مولانا رقم طراز بیں : مد ۲۸ برس سے زیادہ موٹ کی نے کان پورسے بیجوں

کا ایک بندره روزه برجین اخبارسفید کنام سیجادی کیامت ۱۵ مارج ساواز کو بیلا برج بحلا اور تقریباً سات برس جاری ره کم

01 دسمبر ال<u>ایمان کے پہنچے کے بعد بند ہوگئے ؟</u> (۱)

### مولانا كابيغام اورنجون براس كانزات

موالما فیجس زمانی میں سعید جاری کیا اس، وقت کام مبدوستان میں کچل کے سے مون ایک رسالہ میں کچل کے سے مون ایک رسالہ میں کا مورسے نکل میں کی اور پرسے نکلے سفے مگر وہ جاری ندرہ سکے اور جلد ہی بند ہو گئے۔ ان میں " سیجوں کا اخبارہ کا مورا ورعزیزی برلیں آگرہ سے تا تکے ہونے واسے بیجوں کے ایک ابنامہ " سیجوں کا بنامہ" عورز " کے نام خاص طورسے قابل ذکر ہیں۔ یہ رسائل بھی تعویٰ ہے۔

<sup>(</sup>۱) مانمامه . ميگول - ادارير - ماه - ن - م (۲) مايشن قادري مولانار " چولول که الی ترکزي اسپرآرث پرلس ۱۹۲۸ و درساچها امل ا

عرصے ذمذہ دہنے کے بعد دم قدا سکتے لیکن یہ مولانا سمے" معید" کی برکت می کر " معید "کا احسب اد ہوتے ہی وہ تین سال سکے اندو کئ پرسیمے شابخ ہونا نٹروج ہو گئے۔

"اخبارسعید" میں مولانا نے دسائل کی عام و گرسے مسٹ کر پہلے اداریر بکھنے سے بجائے حدیادی تعالی سے دسائد کا آغاد کیا۔ حد کے فوراً ہی بعد ای نظم سے آخریں" اخبار سعید" کے اجسراء کا مقصد بیان کیا اور بعد می اجازة لکھاج مندج ذیل ہے :۔

منت دوزه " سعید "کے اجراد سے مولانا کا اصل مقصد ہی تھا کہ بچوں کا علی دد بی اور دہنی و نکری اصلاح ہو - وہ اسس کے معنا میں ومنطوبات سے احلاقی میں صاحل کی ۔ میں صاصل کریں ۔

<sup>(1)</sup> ماكس تادى موللاً، اخبارسديد بماتيور: هارات ١٩١٨ واداري ، ص ١٠

سعیدی پندیدگی اورمقبولست کا ادازه اسس سے بوتا ہے کرعقام اقبال حبیا مفکر ودانشور می اسس کود محدد کرمیت متاثر مؤا، علآمدا قبال بچول کی تعلیم و ترمیت کومیم خطوط براستوار کرنے کے حامی تف انہوں نے تود می بست می نظیر بچوں بکے سئے تحریکیں لہٰذا مولانا کے سعید یم کو دیجم کر ان کا متاثر ہوتا لاڈمی تھا۔

علآمر نے اس بیہ کود کو کرمولانا کی خدمات کو سراستے ہوئے کہما:

\* اخبار سعید کی سے دکھا، بچوں کے لئے نمایت مفید ہے۔ نبان نمایت ملیس اور سادہ ہے اور مطالب میں بچوں کی مجمد سے بالار نمیں بی یہ دا)

. اس طرح سید کرمین کتر الدگادی نے مبی اپنی دائے کا اظہاد اور کیا ہے ، " پرچ معید ہے تنک بچوں کے بئے بہت اچھا ہے .

بڑی نوبی بر ہے کہ خط عملی میں نہاہت دوشن اور صاف جہا ہے اسے اس (۲) اس طوح مولانا قا دری نے بیچوں کی ذہنی نشوہ نا کر کے ان کو شعور دا دراک کی ان منازل کر بہنچا دیا جہاں وہ نود بڑے اور بھلے کا فیصلہ کرسکیس انہوں نے سعید کے ذریعے ایسا اعلی اخلاقی داصلاحی ادر بیٹیس کیا کہ بیجے معاشرہ

مُولاناً كي تعليضاً بيف

مرلاً چونکر اوّل وَاخر معلم عقد ان کی زندگی کا بهترین متعلی بی بکمنا، پراهنا دور پرما یا تھا اس سے بیتوں کے ادب اور دیکر ادبی تصانعیت سے علاوہ انہوں

و۱) حائرسن قادری بمولانا، "اخباد سعید"ر کان پور: ها، مانت مشلطهٔ دیمتوب ملآمه آغال نبام مولانا قادری) • ص-۱۰ -۲۱) ایضاً ( شکتوب اکبرالاآبادی • نبام مولانا قادری) • ص-۱۲۰ -

ف بست می درمی و تدریسی کتب مجی ترتیب دین جوعومهٔ دراز تک مندوستان كاسكولون وكالجون مين يرحاني حاتى رين ان ميس يعيد درج ذيل مين ، -ا- بلال أمدو (۱) حال اردو (۱) منال أردو (۱) منظر أردو، ه. چنتان اُردو (۱) دامن گلیس (۵) داستان رستم و سهراب.

Encyclopaedia of Britannica, Volume 15 William Benton. . A

٩. انتخاب مراقی انتیار وربیر دان ندر در وتبهر دا نقت ماده ، والد حرف نو. والا اوبي مقائد (١٤) عيادتكم، والى بي المن يرافين كورس (١١) تاريخ ومنقيد (١٤) تاريخ مرتبي كوني (١٨) مطالب ميرت وتبهروم مستفان عجروند، (٩١) ابرامسيم تكن ، (٧٠) داستان تاريخ أُردد - (٢١) فقدو نظر-

مولاما قادرى تى دىرى كىتى ترتىب بىرى خى خصوصيت سى توجر دى . ان كى درسى كمتب كي معبوليت كاندازه إس المرس ميوك تب كرع مدّ دراز تك يدك بي ياك مند کے اسکونوں کا لجوں اور اینورسٹیوں کے نصاب میں داخل رہیں ۔ آج می سولاما كى كى كىتب ياك دېندادرجبان جهان اورجب حب مك يين بعي ار دو يادها أي هاتي ہے وہاں کے کا لحوں اور اونیورسٹیوں کے نصاب میں شاہل میں -



# مُولانا قادري كي شرنگاري

مولانا قادري كي أوّليات:

مولان قادری نے بی میرو ماکتاب " طاستان اریخ اردو" یس میرندر ملی در کاکوردی کار تاریخ اردو" یس میرندر ملی در کاکوردی کے دوالے سے اس بات کا ایک احت کیا ہے کہ دکن کی ان تصامیع سے بست پیلے شالی مندر میں ریدا شرف جہا گئی ہمانی نے در جس کا مراد کھو تھے سر الیون من فیض آباد ، مکھنٹویں ہے ) اردو میں ایک رسالہ اضلاق و تصوف پر ۱۳۰۸ء مدم میں تصنیف کیا تھا۔

اس سیلنے میں میرندرعلی در و کا کوروی رسالہ" نگاد" بابست دیم <u>رس<sup>19</sup>19ء</u> میں تیکھتے ہیں :

میدا افرون برا ترون برا نگر من فی نے است میلید کے ایک فرک مولانا وجیدالدین کے ادار است میں جس کو اس دانے میں اور زبان میں جس کو اس دانے میں ابن مہدی کہا کہ میں نے ایسٹ ایک بزدگ کے پاس خود اس کتاب کو دکھا ہے۔ بیت کلی کتاب ۲۰۷ صفی کی سے ۱۰س کے صفی ایک برا ہیں ہے داس کے صفی ایک جا دیں ایک برا ہیں ہے د

" اعطاب اسمان ذين سب فعالي سب. مُواسب فدايس سب بوتحقيق جان الرُنج بين كويسم كاذر وسبة توسفات كم باسر بميز

سب زات می زات به دا)

(۱) صادعن قادری مولانا، "داستان تا مریخ اردو"، کراچی: ایجیستس بیلس، ادد و اکدری (نامز) ۱۹۹۱ - ص مهم

## ابندا ئى نىزى كىتىپىچىوى تى<u>مۇل</u> ب**ىرىلار دور**

ابدائی نتری کمآبیل کا موضوع اخلاق ، تصوّف اور ندمهب سے اس سلم یم عام دلیبی سے خالی بین لیکن علم البتان کے مطالب علم کے سلے اردوی جدب علم البتان کے مطالب علم کے سلے اردوی جدب موال اصل مارمروی ان کمآبوں اور اس جدی اردوی سائی خصوصیات کے متعلق کی مقتم ہیں ہ۔ مرقید مسابل اُدواد میں جیسے خوستے میں ہے۔ مرقید مسابل اُدواد میں جیسے خوستے میں اُن کے دروی کے محقے دو سے مسابل کا دواد میں جیسے خوستے ہیں ان کے ذباتی تغیرات کا اُتخاب دکتی اردد کے فو نے کہے جا سکتے ہیں ان کے ذباتی تغیرات کا اُتخاب

اور زبانی تبدیدی کا شار شرف شالی سند کے سلے کرنو دجو بی سند کے واسطے مفید دقت بنیں کیونکر مترب میں منعقود و مسطے مفید دقت بنا میں کیونکر مترب ویڈ الفاظ اقتیاس کرے کیے گئے کے مسلے کی میں جند الفاظ اقتیاس کرے کیے گئے گئے میں جند الفاظ اقتیاس کرے کیے گئے گئے اللہ میں جن سے سرد در اور در در کا میں میں جند الفی انتیادی معلوم موسکیں گئے۔

يرمعوات وقتى لى اطسستار كاو أحد نه مول ليكن الرسي لقط ينكاه سع يفيناً بصبرت افرور بين ١-

مقررة شادسے نمان سے مدور تن صدای کک پھینے ہوئے ہیں ، گران زمانوں کی زبانوں میں کوئی گئی اور ما بدالانتیاز فرق نظر نہیں آ ناسے بہجر اس کے کہ ایک فور کے مقابل میں دوسرے دور میں العافلی کی میٹی ہوگئ ہے ۔ نمیرے دورائ کا است را دورائس کی مصفی اور مسبق عوارت پڑھ کر کہ ایما سکتا ہے کہ شمالی ہند میں جب اورائس کی مقتی اور مسبق عوارت پڑھ کر کہ ایما سکتا ہے کہ شمالی ہند میں جب اورائس کی کی ابتدا ہوئی سوگی تو اغلبا اسی قسم کا تقلیدی نمونہ سامنے دکھا گیا ہوگا ۔ کا بس مجمد اس کی ابتدا ہوئی سبوگی تو اغلبا اسی قسم کا تقلیدی نمونہ سامنے دکھا گیا ہوگا ۔ کا بس مجمد اس کی دبات سے محاورت وغیرہ کی اجنبیت فرق ہیں جس کی حیث دبان سے بہت فرق ہیں جس کی حیث دمنا لیں حسب ذبل ہیں ،

اکثرع بی الفاظ کے اطلاکوسا دہ کرویا ہے بعثی حس طرح سے ولے میاستے شخف ۔ و بیسے پی ککپ و رئیسے ہیں ۔جیسے نفع کو ( نفا ) وضع کو ( وضا ) یا ( وزا ) واقعہ کو ( واقع) منع کو ( مثا ) وغیرے ہوہ ۔

۷۔ مونٹ میں فعل کی جمع جیسے امیل حوزماں یا نتیان ہیں، دین واعلن بنیا تیا ہیں -

۱- اضافت کی جمع کی کے عوض (کیان) اِس کی ، کور (اسکیان) وغیرہ ۔ ۱۲- رمینی ، کیسی جیسی کی جمع (میتبلیاں ،الییاں ۔ جیسیاں) وغیرہ ۔

ه . " كر " كاكتمال بيد دانا بمنار بها كرجاف كا - اكر يُولون كا در من كرجاف كا

۱۰ " سی " متقبل کے سے میں قام اکو اس نظرے دیمیمیانا جاسی ادیمینا چاہیے ا ۱۰ و دو الفاظ کی سحوارسے جو معنی قام و کمال کے پیدا ہوتے ہیں جیسے گھر گھر در در ، وغیرہ - قدیم دکنی اردو میں ان دولفظوں کے درمیان حرف دے ) کا اضافہ کیا جاتا ہے مثلاً گھرے گھر - درسے در ، مقادے تھاد، رسکے رگ وغیرسے ہ

۸ . ما بکنا یا منگنا بمعنی جا بنا، جیسے اگر منگ تہ جول می معبت بھرسے نوشرب بی. \* ۹ . الفاظ کی تذکیرو تا نیٹ کا انتیاز اور لحاظ اکثر منبی کیا جاتا تھا. شراب ، حبر ، صورت ، دنیا ، جان وغیرہ کوجو بالانفاق موتث میں ، غد کر کمعا ہے .

عورت اوریا اجل و میره کرد بات کار خاص کار مینیاند. ۱۰. اکثر نظموں میں بھوی سندی (مجاساً) سُوا کرتی مقبل-

۱۰ کتر تفون بی بحدی سندی ( مجاساً ) سواکری معین اکر مصرح دار نوم نوا کری معین اکر مصرح دار نوم نوا کری مین اکر مصرح کو کین خوان این کی اکر مصرح کو کین نان کرسکته پورا کریا جاتا نخا اور صورت خوی سحه نفطول کی سیت بدل وی جاتی متی سائن کومتوک میتوک کوسکن کر دنیا اور ا الحدو انتباع کاب بیکلفت استفال معمولی بات متی ایسی قیم کی اور میخ مصوصیات ان زما فول کی طرز بیان می بای جاتی بین جوغور کرنے سے معلوم موسکتی بین انتام کے علادہ اجل مینی کس انتام کی حوروں کے خلاف ابعل صورتین نظر آئی میں کرنا کی میگر کریتا ، مابیک کی حوص مشکل کری مجاب کے کا ایک میں مراح کے موس مشکل کری جانے کی ، ایک میں مراح کی میری بیان کے کا میری کیا ہے کہ کا کیا وخید سے مواد کا کا باتی میں مراح کا کیا وخید سے دول دا

دوسرادُور

شالى بندين حوكاب عام طور براب كك اختياست وأوليت كاحتار كمتى

(١) احن اربروى مولانا، "اريخ نثر أددو م ١٥٥ - ١٥ -

ب وہ فعنل ملی فعنلی کی " دُہ مجلس" یا " کریل کھنا "ہے۔ ہو کم آل تھین واعظ کا مشتقی کی فادسی کما اس کے بعد اگر کوئی قدیم نفری نور نساہت تو سودا کا دیاجہ ہے جو اسٹوں نے آفاد کلیات میں کم ماہے۔ اسی ذیل میں خاندان شاہ ولی اللہ کے ترجم قرآن پاک آنے ہیں۔ آئی ہے صاحبزا دے شاہ دنیج الدین در سال اور میں ترجم کیا۔ ان کے بھائی شاہ عبلاقا کر نے بھی در ۱۷۵۰ مار ۱۷۵۰ مار میں ترجم کیا جو شاہ دنیج الدین کے ترجم سے زیادہ

ين ارمبر المستحدد المربية الم

### فورط ولبم كالبح:-

اردو کے نفری دورکادی شن زمان فورٹ وایم کالی کے قیام کا زما نہ ہے۔
ورٹ وایم کا لیج کے پرٹ بیل ڈاکٹر جان کو کرائٹ آدد و کے بڑے عالم و ماہر
عقے وہ اس عہدے پرفائز ہو نے سے کئ سال قبل سے اردوی ترہ بات انہام و سے سے
عقے انہوں نے کا رج ہیں تصنیف و تالیف کا محکمہ فائم کیا اور اردو سے عام و ماہر
منز تکاروں کو ہم کو کریا۔ انہوں نے تود میمی کنابوں کھیں اور دوسرے اہل فلم خوات منہ سے میمی کنا ہیں کھوائی ۔ انہوں نے اردو کو عام فہم نیا نے کے لئے سلیس اُدو بیں
سے بھی کنا ہیں کھوائی ۔ انہوں نے اردو کو عام فہم نیا نے کے لئے سلیس اُدو و بیں
نا ہی کھوائی ۔ اس طرح ڈاکٹر سے اس کی سربرینی و کوشش سے اس
ما ان نے میں ایس اورواد ب بیدا ہوگیا ہو آج تک اُدو و میں اپنی نوعیت کا بیانظرہ
میں انہا تا ہے۔ جانچ میرائش د موری ، میرشیر علی افسوس ، میربہا در ملی
حمینی ، میں حبد ریجتن حبد دی ، فعلیل علی حال افتاک ، مرزا علی مطاف سی سے سے
مینی ، میں حبد کی برائش کی ذیر موال وال ، مرزا کا ظم علی جوان ، مینی ترائن جاں
و میں میں میان کی کم کرائٹ کی ذیر موالیت محتلف میں جوان ، مینی ترائن جاں

كين مثلاً " باغ وبهار" (ميراً مَنَّى)، "أوالَقِ عُلَلْ، " لهوطاكمهانى " (حيد تختی حيدی) ،
" باغ اردد" (ميرشيرهلى افسوس)، " محلت منهند" (ميرزاعلى لطفت)، مترسي نظير،
افعاق مندى " (ميربهاورعلى حينى)، " مفت محلت " (مظهر على ولاً)، " داستان امير مهرده " (خليل على هال اشك)، " جادگلمشن" ( ميني نرائن جهال)، " رخود افروز" (مشيخ حفيظ الدين)، " افوان الصفاء،" ( اكوام على)

### فورط وليم كالج كي خدمات

جس زبانے میں فررٹ و نیم کالیج میں تصنیف و تالیف کاس سدجادی تھا اسی
تانے میں کالی کے عظادہ مندو تان سے دوس سے شہوں میں بھی اہل زبان اور اصحاب علم و
فن فاقی طور بریمی اُروفیز کی کتابیں کیھنے میں معروف سے جن میں دلی ، اُگرہ اور تکھنئو
کے اصحاب علم وادب بیش بیش سے بہواُردو کے دُووع وارتفا پہلیئے مسل کوشنیں
کررہ سے تھے ۔ لین دہ صنفین بی کالیج میں دارالر جرکے ساتھ مطبع بھی فائم ہوگیا تھا ، اور
کر سرونتی متیر تفین کو کہ کالیج میں دارالر جرکے ساتھ مطبع بھی فائم ہوگیا تھا ، اور
سرماع سے کتابوں کی انت عت کا سلد رشوع ہوجیکا تھا ، لیکن فورٹ و لیم کالیج سے
سرماع سے کتابوں کی انت عت کا سلد و بلی میں سے سوجیکا تھا ، ایکن فورٹ و لیم کالیج سے
کمکنئو دفیرہ میں قبام کالیج سے پہلے یا ڈائر کالیج میں یا اس سے کھیم صف بعد کہ بحث تابیں
تصنیف و الیف ہو میں دہ شہور عام شرک میں مولانا فادری نے شمقی سے بعد ایسے
سند معنفین کی تصانیف کا ذکر و داستان تاریخ اُرد و میں کیا ہے ۔

اس طرح کالج کے فیام سے قبل ملکتے اور دوسرے تتبروں میں اُردو تصانیع نی نشر کا سلسہ تو جاری تھا کر کوئی یا قاعدہ اور شغم کوشش ند تھی۔ یا قاعدہ اور شغم طور پر اُردو نیٹ کیاری کا آناز فورٹ ولیم کا بج بی نے کیا۔

ورف ویم کالج کن مات پرتبهر و کرند موسے مولانا ما بیس قادی واسان آبرنخ اُدد میں رقم طرازیں :-

۱- کالج سے منتظین نے سلیس نٹر کھادی کامقدد متعین کرکے کام شروع کیا ۔ یہ گویا پیلاعلی اور ادبی اوارہ ماندوہ تھا ۔

رد بنه به فی است بن است است است الم کما کیا اور لبعض کتابین خاص حن و و در است الم کما کیا کیا اور لبعض کتابین خاص حن و و در می ساخد شائع کی کیئی۔

۷- بریرون کالی کی وی تصنیف زبان دهاور کی سلاست اوراسلوب بیان کی د به تنی میں میرائن محیدی ،اکرم علی وغیب ده کی کما بوں سے بہتر اور داستی امیر جمرو د اخوان الصفال سے زیادہ صغیم نہیں ہے۔

م بیر سرات بین مستقد می مستقد می مدن ، ه . کالیح کی البغات میں مختلف خروری ، مفید ادد در حیب موضوع کی کما بین شامل ہیں بیعیٰ فساند ، تذکرہ ، حرف وسحو، "ما دیخ ، اخلاق ، فِقدٌ اِسلام ، ترجز قرآن جحید ، زجرًا تبحیل متعدس -

. سب سعه بری خدمت اس کا لیج کی به سید کرسلین نقر ممکاری کی نتا براه قائم کردی. اگر بیج کم بیاری نه موتا تو یعی ارباب علم وادسب اس رست پر آتے مکین دیر نکتی ۱۰ نرکمایوں کا نونه موجو د مونے پر بھی کوکوں نے اس طرف کم توم کی اور بسبت آمت آمت استراس راہ پر آسے " ۱۰)

# نبز أردو كامتوسط دور

فورث وليم كالج في سليس الدويين نثري ادب كي بنياد دُوال دي تقي ليكن نثري

(١) حاجين قادري بولانا، دُسَانِ الريخ أُدود، محور بالا-ص ١٩١٠-١١

ادب کی ترویج و ترقی بی ابل محصنو کا مجی برا یا تقد دیا ہے۔ فقر محرفان کو آو امتونی
۱۸۵۰ - ۱۲۹۹ ص فی افرائسسیلی کا ترجیہ قبتان محست کے نام سے ۱۵۹۱ میں
کیا جو نول متور برلس سے شائع برکا و ۲۷ مروا روب ملی بیگ مرودی فازر عبائب محتفی اور مسجع نز کا اچھا غونہ ہے۔ مفتی صدرالدین آندہ ۱۱ مام بحق صبائی ، مامر الم مین صبائی ، مامر الم مین المان ترکی کورکیں الم مین المان ترکی کورکیں کی المان دور کی حمد آفرین تحقیدت مروا فالب ہیں ۔ نتریں ال کے خطوط سے ایک المئن المان دور کی حمد آفرین تحقیدت مروا فالب ہیں ۔ نتریں ال کے خطوط سے ایک نئے باب کا آخاد ہوا و اس دور میں فاقب کے دفتے کے بعیقیے خواج المان دہوی نے در مری فاقب کے دفتے کے بعیقیے خواج المان دہوی نے در مری کا "برین خوال کا الا بھار" اور در میں فاقب کے دفتے کے بعیقیے خواج المان دہوی نے کہما تھا۔
(۳) خواج المان نے اگر بی تمسید میں مقدمی عبادت بکھی ہے اور مو بی و فادس سے بھی امام نیا سے بھی کام لیا ہے۔ اس کے ملادہ مولوی فلام الم شہید ، خواج فلام خوت بیان بہت سادہ وسلیں ہے۔ اس کے ملادہ مولوی فلام المان شہید ، خواج فلام خوت بیان جر اور بیعش دی تعصن فین نے بھی نمٹری ادب میں المان دیسے المان دیمون نمٹری ادب میں المان دیسے المان دیمون کر المان کے الم المام خوت بیان خور اور بیعش دی تعین نمٹری ادب میں المان دیمون کو المان کے المان دیکھی نمٹری ادب میں المان کی کور کی المان کی المان کی کور کی المان کی کور کی المان کی کور کی المان کی کام کیا ہو کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کا کور کی کور کور کی کور کی

عهدسرسيد

جدید اردونٹر کا اصل دورسر تبدسے شروع ہوتاہے برستدا کے مہر کہ تحرکی ہے کر استے وہ ادب ومعاشرت اور تعلیم و تمدّن کے ہر شجے برجھا گئے بعدن جوں کو اندوں نے براہ راست متا ترکیا ۔ اور بعض پر ایٹے نیفقائے کار کے ذرایع بڑے پائیدا و اثرات مرتب کیے سرستدکی خدمات اور طرز تحریر پر بہترین تبعرہ

۱۱) حسکری مرفا فحد (مترجم)، " مَا درجَجَ اصب اُدود ثار رام بالاسسکسیت، لامور: منظور پزشکگ برلس، س ن ، ص ۱۹۳۰ ۲۷) حارس کادری ، مولانا، " واست نِ تاریخ اُدُدو"، محله بالا ، ص - ۲۹۹ ۲

شان اریخ اردو میں موالما قادری سف لیل کیا سے: م سرستیدی تحریب ران د وادر سے کی مطافت، بان کی سادگی وصفائی، استعار سے وتشبیر اور دیگرصنا اُم کا اعتدال و بیے ساختگی ، با*ن كا بوسن طرز* اداكى دوانى ، استدلال كا زور ، مما كات ومنظر كمنى ، حسب موقع متانت وظرافت اس قدركزت جحت اددموز ونيت كرساته سيرك ان سے پیلے کہیں دمتی ان کے ساتھیوں میں ان سے بہتر خمتی اور ان کے ېم نمانه وگول مي اکثر ابني که اتباع کې بدولت مقي سرېتبيه يحييده سايسي ل باریک درمن کلت اور دشوار اصلاحی مباحث کونهاییت صفاً کی، سادگی سینتمکافی اور زور وقست كرسا تقريان كريكة مقدان كرجية تقريول اوقام برداشة تحريون بربعي وي أمالة بيداسيه جوخور وفكرست كلعي بوني كتابول اورمفايي مى سى بى بىرى الله بىلى اختياد كوا د شوخى وسنجد كى سى برعل كام لین ، مذب واثر پدیا کرا ان کے لئے با مکل فبطری وطبی بات می کمنیاص كوشسش واراد س كودهل رعما كويا ال وخربهي ربوتي متى اورميح الدازخ بخود بدا موجانا تفارس الفاظ ومحاورات كعدبو لينكى ال كوعادت تفى ب كلعن ان وكتبعال كردسية مقد ينعيل نهير كيت من كدامل زبان يا ابل د بل كما ادركس طرح لوسلة بي وقيق على والسفيات سائسنيفك ، منتيدى مفاين اس درسلجه كربان كرشف مف كراس فن مي كويا ال والبيت مامل مى بعض مفاين بى على شيادىية كى فكرو دائد يرتغيدوسمره كيا ہے ففال سے وب والم كتعين ير تنقيدي ظرى مع ،اي ناف كالرافع ادر است فالفول كماحث كي تنقيع كاس فود مرستند کی تصانیت میں آدیخ دسیوت، غرمیب داخلاق رسیست دیجست . وخيسة موهوهات تنامل مين سرحكر سرستيد كاجوش بيان إور زور فسلم غاباں ہیں اور امنوں نے اُردو رمان میں برقع کے مضامین ادا کرنے

ی فابیت تاب کردی سے جال ان کواصاب رائے حاصل نہیں ہے دول بھی ان کا بیت است حاصل نہیں ہے دول بوری نا قابل انکار ہے۔
مزاح د طرافت سرسدیکا فطری دیگ تھا لیکن بیموقع و عمل برحرف سوتا تھا تھا تھا نہوں کے میاست میں اس ننگ کی شوخی نہایت ولیسپ اور کا در کر ہے۔ جذب از مید کی بیدا کرنے کے موقع کی دوحانی قوت ان کے اندر کام کرتی ہوئی معلی بیدا کرنے کے موقع کی دوحانی قوت ان کے اندر کام کرتی ہوئی معلی بیدا کرتے ہے۔ موقع کی دوحانی قوت ان کے اندر کام کرتی ہوئی معلی میں تھی ۔ " (۱)

ید دور ادرد نظری ترقی اور ترویج کا دور بسد اس عدیس نبان کی ترقی و ترقی و ترقی که مرقی که مرقی که مناسب به بنای براخون شول کا مناسب به بنای براخون شول کا در این از قد مناب به بنای براخون شول کا در این اظهار دیمی بنی براخون که این المبلان کا در این اظهار دیمی تقی این و این المبلان مدنیت و تحمیت ، طم الاعفا، و هم الابلان مدنیت و شریت ، طبیعات و اروزیت اور دوسر بیت ترجد بدیلوم و فنون کے اظهار ادا کا در این کی اور اس طرح اس کے املاز بیان بی ایک نفات میں و معت اور طرز ادا می وافعیت کا در این از در اس طرح اس کے املاز بیان بی ایک نفات میں و معت اور طرز ادا می وافعیت کا انداد پیدا بوا و

ی سی است خطوط اورسرسیدگی نشری کادشوں نے آنے واسے ادیوں کی راہ ہموار کاری منی اسس دور کے منا میرادب میں نواب عمن الملک، نواب وفادا لملک اور کودی میسداغ علی وغیرہ ہیں ، یہ اصحاب سرستیدی کے صلفۂ افر سے متعلق ہیں ،

# نثر اردو كاجھٹادور

نز کا چھٹا در جنگ آزادی کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اسل می سرتید اور ان کے دفقار می اس جیٹے دور کے نصف اول می سمنے مانے جا میکی ایکن جو نکم

<sup>(</sup>١) حارض فادرى بمولانا " داستان ماريخ أكدوه محوار بالا، ص ١٥٠ - ١٣٦٩

ان اصحاب کا طرز تحویر مقصدی اور إفادی اوعیت کا تقاا ور بقول مولانا قادری کے: " زبان و بیان کے لحاظ سے اور ایجاد و اسالیب سے اعتما سے ان کام مصنفول میں بجو مرست پر کے، کمی کا کوئی خاص مرسر منیں ہے

طرز تدم کا از سب می سید کمبین قافید بندی کی حد تک . کمبین الفاظ کی سیسترنیبی ادر نبان و محاور سے کوئی مستولی در (۱)

اس مبیب سے چھٹے دور کو حمد میں اُزاد سے سٹردع کوا مناسب ہے۔ اُزاد ، ذکاء النر ندیر احد ، نواج الطاحت میں حالی بہت بی نعانی اور ان سے بعد اُنے واسے ادبیوں نے اردونٹر کی عماست کو اوج تریا تک پہنچا دیا ، علم کلام ، تاریخ ، نقد شعروا دہ ، ناول

اردونسر کی عمارت کو اوچ تریا تک پنجیا دیا عظم کلام، تا دیریخ ، نقد شعروا دب، ناول افغائب، غوض کوئی باب ایسا باتی شر را جس بس برزرگ <sub>این</sub>ا نقش دوام ثبت نه کرسگ

موں۔ غرض بید کداس طرح اُندو شراپنے معضوع و مصنمون کے اعتبار ، اپنی خلیفی فوتت کے لحاظ اور اظہار مدعاکی کیرائی کھہرائی کے اعتبار سے دنیا کی بہزین زیانوں کے مہم بلّہ

کے لحاظ اور اظہار مدعا کی گیرائی کہ اوئی کے اعتباد سے دنیا کی بہترین زبانوں کے مہلّم بوگئ - اسی موسک لیس منظر جس مہیں مولانا قادری کے منزی کا رنا موں اور ادبی مرسیّم کا جائزہ لیں ہے - اسی منے ہمارے اس باب سے ایس منظر کے طور بیداردو کی ترتی واشاعت

حامزه لیناسید - امی سند بهاری اس باب سے پس مظر سے طور میراردو تی مربی واشاعت کا بید دورکا فی سبعد -مولانا قادری کی کا دشتوں کا معب سے مراکا زمام را در شیت دوام باسف والانفش

واستان اریخ اردو سسے واستان میل باد ۱۹ ۱ع بین شائع ہوئی تنی آرج اسسے شائع ہوسے کم دمیش سنیتیں (۳۰) پرس ہوچکے ہیں۔ اگرچہ اس عرصے بی ہندونشان و پاکسنان میں اردوا درب کی متعدد " تاریخیں شائع ہوچکی ہیں لیکن مولانا کی واستان ° تاریخ اُردد " این خصیصیات سے اعتباد سے ایس بھی منفر دسسے ۔

راً، حامد سن فادري مولانا " داستان الريخ أردو"، عوار بالا ، ص ٧٧ - ٢٠١١ ،

واستان ادريخ أودو مير تفصيلي تبعوكر في مينيتر يرمزه معلوم موكا كراس دوركى تو اور آوار يخ اوس مرقدج ومقبول تعين ان كاتففيلى مائزه لياجا م ادران كا تقالد مي كيام الم يدكم مبتر ع بمتر مند في محود يضوى مخور أكبر آبادى ے ابن کتاب "صحیف اردو" مے دیاہے میں کردیا ہے۔ جو کر ان کتابوں کا اس ا سے جائزہ اب تک کہیں اور پینے نہیں کیا گیا اور فحور اگر آبادی صاحب کی پیکاب سهاً الحصول معى نهير اس كم افاده كى خاطر اسك تقابل مطالع كم جداً متباساً درج كية جات ين عموز اكبرابادي تكفت ين:-٠ اب ئين ارده زبان اور ادب كرأن جندنا أيحول كامتعلق في كي عوض كونا جابت موس جوبيتي مدى بيس مرتب بوئي بين ادرجن كى وبان بعى عمى اردوب، يدووقسم كي ين ١-ا۔ وہ جو ادب کا پرانا دوق رکھنے دالوں نے،" آب حیات " کی طرح انسيوى صدى كے بين منظرين لكھى ہيں . 4- وه جوجديد مغر بى تنقيد ك نظرفيل سے دوستناس جعزات في مغربی انداز پرمرتب کی میں -

کو دو مردل سے مُعیّر کرنے کی کوسٹسٹس بنیں کی گئی۔ فطنت کے اجزاد کے تجریب اُور افواد میت کے دوازم کی تحلیل کی طرف قدم بنیس بڑھایا گیا۔ سادے بیا بات ہم دنگ اور سادی تنقیدیں ہم آئونگ ہیں۔ دونوں تصنیفوں کی ضحامت، کلام کے نولوں کی مرتکن منت ہے۔ ان کمآبوں کو تاریخ و مقید کی مجائے کلام کے نولوں کے گلیت کمنا زیادہ مناسب ہے۔ ان دونوں تصانیف سکے سلمی وسر سری مطالعے سے حب ذیل باتیں جلب توجر کرتی ہیں:۔

١- دونون ادبور كا أماز ميان ، لب ولهر اور نفظ مُفر كيا ل سب .

٠٠ دونوں كومناعت اور فن كارى كم تفليك ميں وجاب اور نصوّت سے نياده شغف سے -

سود دونوں نے شعرا مے کام کو داخلی حاسن کی بنا پر تنہیں ملکہ خارجی
 ممیزات کی مدسے میں کھا ہے۔

۷- مد گلردعنا مدیس، آب حیات "کے اسوب بیان کی نقآلی کی کوسشش کی گئیسے مگر کمبیں کام یا بی تنبیں ہوئی - نقل سرحگر معیند شی نقآلی موکررہ گئی ہے اور لیس -

۵۰ "گل رعنا "کے معتقف کو مرزاجان جانا نظم را وران سے شاگردو سے خاص عقیدت ہے۔ اس نے اس گروہ کی صوفیاء عظمت اور وجا ہت کی تبیلغ کی بڑی کوشش کی ہے۔ شعرے کیفٹ واٹری جگہ، شاعری روحانی بزرگی اور کلام پر نفازی جگہ، مربیوں کی بعیت کا ذکر کیا ہے ۱۹۔ تفوقت اور میعیت کے افران کے علاوہ "گل رعنا "کے مقنف کا ذہن" براب" اور "بہتر" کے ندموم دائرے سے با سرنبین کان وہ مقدم کو معیاد قرار وسے کر عیا ہے۔ اور ساتھ کو اس کے برا بر با اس سے بہتر و تیکھنے کی کوئٹش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ . نقوف کے جس سلیلے سے اس کے فیت اور عقیدت ہے۔ اس کے وادر اس

کے مریدوں کو بڑھانا، چڑھانا اور دوسروں کو گرانے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ فطنت، الفرادیت، نفس کے فرکات اور ذہن کے تدریجی ارتقاء پر نظر دلنے کی سعی نہیں کرتا۔ اس کے بیان کی کیے ہمجگی و ما لِ جان موکر دہ میاتی سے ۔

2. م شعرالبند "كینام نهاوتنقیدی روایتی اسطی اور ناسكل پی ان كو سنتید كی مجر تحصین كها مناسب سب مغر اور انداذ بیان كی نوعیت و يک به به بی بی ان تقر نطول سے برگر حدا نهیں جانبیوی مدی کے دوسرے نصف بین نول كنور برسی برمطبوعه كتاب كاجذه لا ينفك سمي ماتی تحیی -

دونون تصانمین کے بیان میں وہ پُستی، گھاد اور دلائل میں وہ دستین ، گھاد اور دلائل میں وہ دستین ، گھاد اور دلائل میں وہ تنقیدی میں جو ایک بُر مغر اوری تعنیف اور تنقیدی صیفے کے تنایان نبان ہو ۔ مبکہ حکم عبارت دُصیل دصلی اور مست ، بوجھ اور تعقیل ، بے ربط اور ناہموار ہے ۔ "گل رحمائی میں خصوبیت کے ساتھ روابط اور ضمائر کی بڑی کمی ہے ۔ بار بار فاعل کو بے مرورت نقر سے صفوت کردیا گیا ہے جو بے صد گراں گرزا ہے ۔ ان خاصوں کے علاوہ "گل رحماً " میں عبارت کے ایسے خوب نو نے مول کا میں عبارت کے ایسے خوب نو بے مول کے مانے وہ بے میں کرزے نظر آئے ہیں جو ایک اوری نصفیف میں معیوب سمجھ جانے یا مئی ۔ بعض مقامات نمونے کے ایک اوری نصفیف میں معیوب سمجھ جانے جا مئی ۔ بعض مقامات نمونے کے ایک طور بر بیش میں :

" رفت رفت کی زبان میں جور خالص مبندی مکرع بی اور فارسی الفاظ ک امتراج سے ایک نی نبان ہو گئ حتی طبع آنا فی کرے اسٹوق عام ہو گیا اور بایستاگی، بیان تک کہ فارسی بحووں میں کہنے گئے ."اوس ۲۲) اکس عبارت میں طبع آزائی" کے بعد "کرنے" حتی ہے وو رسے یہ پتا نہیں جبت کہ" کینے سکے "کا فاعل کون ہے ۔

" قرنابش فمان أميداسي زمان كريث المورشاع بي اورال مدك سائفان كيملسول كركم يوسسيان مسودين وس ٢٩) استعادت میں مسلسول کی گرم ہوسیاں اس کاب کی احراع فالگھ ہے۔ " كُرُم جِينَى \* المستراد كم سليرًا استعال بونكرے عبليے اور" جلسوں " كے ليے اس كا المنعال محادر مسكة خلاف سد .

" اور سجائداس كم كيل سيندبان مين زباده شير سي اور كمُعُلادت يبدإ بوتي زياده تُقيل بوكئي -" ( م ٧٠)

بر با تعقید نه پیدا موتی مجداب بیدا مونی سے - اس کے علادہ" نُقبل برگئی یک فاعل بھی بے مباطور برمذف کر دیا گیاہے۔ یہ حمارت اس طرح مو تی تو اسی بدنا ندرستی ادراد بي تصنيف كي شايان شان يعي بوتي

مرذا قتيل ادرقاضي محدصا دق اخترنيهي ككفنئو يمتقل سکونت اختبار کر بی غوش که لکھنئومی د بی کی سبھا پوری کی بوری اُٹھ کرآگئ زص ۲۹- ۲۸)

اس عبارت كا بعوداً بن قعم كما ف كالل بعد فقر مي الله ولى كى سبعا " کا ذکرے اس ملتے ہی فائل ہے اور قا عدسے کی روسے فقرے میں فاعل سی سیات آنا حاسف السلط بعبارت الرون موتى توصيح موتى :

غوض كدد تى كى سبحا يورى كى يورى الله كرلكسنوير الكيُّريُّ " ككفنوكا يرستان المفكرشا يُرج آبيني - بادشاه نے

دِل بِهِلا <u>نَهُ كَوَ زِنْدِه جَانِدِروں كا</u> خصوصًا سانيو*ن كا ايس*ا ايك چرايا خانه تبايا كرشا بددنيا بين اس كاكهين جواب ز سوكايه رص ١٨١١)

امسس عبادسند بین سانپور کاچژایغانه "ایسا ادبی نا دره سیس حومولانا کے حصتے

کی مترت اور داد سے متعنی سے۔ بر ترکمیب مبیویں صدی کی غالبًا بہترین احراع ہے۔

"شب لین القدر" اور الب دریا سے کا دست " اودو سے مشہور گر میل سے جھے ہیں پنجاب میں " در سے کا اگر ن سیعت " گوالیادیں " مولینیوں کی مردم شادی " اور بعنی میں " کشتیوں کی مورد مشادی " اور بعنی میں " کشتیوں کی گھوڑ دوڑ " اسی ندا شعیدی وضع موسے مولانا کا کرم سے کر انہوں نے اس فہرست میں ایک اور اساتی الحجو ہے کا اضافہ کیا ۔

عبارت کی خامیوں سے قطع نظر گل رعنا " میں بہت سی داخلی توبیان می موجود

من بن سے بعض کا ذکر خروری ہے سب سے نمایاں بیہ ہے کہ اپنی مقدم الرخول

کرمنا بلے بین کیٹر ہے بکر صحت و شدیں بھی برمرات بلند ہے کہ سرقعنیت کی مد د سے
منا بات کنٹر ہے بکر صحت و شدیں بھی برمرات بلند ہے کہ سرقعنیت کی مد د سے
بہت سی فعلا دوائی بی مجنوں نے بے حد شہرت و مقبولیت حاصل کر کی تھی، باطل ہو
کرہ ماتی بیں مثلا " یہ کہ کہ س نے مترکواس کے صحیح حالات و وا تعات کی دوشنی میں
بیش کیا ہے۔ اس کے دامن سے وہ سام ہے دھیے دھود ہے ہیں جو آب حیات "
کے مصنف نے نواہ مؤاہ اس کے مرمقوب دیئے مقع اس کی اعتباد سے ایم اور قدت اس کے معنور مغزوم مغزوم مغزوم مغزوم می اعتباد سے ایم اور قدت ا

ان الفاظين مرشيم كى اخلاقى ونفسياتى قدركا عبائزه ليا گيلىسىد. مدمه ب كوننگ نظرس ديمية واسف افراد ، كيرى كهين مرصقت وواقعيت كوديانت كدكاسفين قوسك واسم، تسليم كرسته بين كرميه اعتراص اين حكم أكسب ان خادجي اسباب و درا كع سے ہو محن دو نے دلائے کے لئے مرتبہ میں ہم کیے کئے ہیں ناعرف کر بلا کے حادث كيعف بهلوول كاتناظر غلط موجانات مكر خودها دين كالميت مين مي وق زلب بعن كداراس حنبب واترسي معرّى موجهت بين جوان كا فطرى لازمهس . يه زاوير نظر حقيقت ادرتايي دونول كمنافى ب ادروس مى غلط كيفيت بيدا كرتاس بين مرودكا ثنات صنة الترتعالي عليرة المريستم محه كفران في بهو . بينيان جو في نفس صرو استقامت كانموره بين كريدو بكاكى شدمت اور ماله وشيون كى كزنت كے باحث وقار سے مورم نظر آنے لگتی ہیں ان کی دات ،اس صنبط دسل ل سے خالی ہو کررہ جاتی ہے جي كا اعلى ترين مظاهره كر بلاك مصارب و نوائب ك دوران بي سوا - يد مفروضات منصرف اس بي بايان ايتار كي المبيت يم كي كرديت بي بحوان مستيد سف كر بلاكي امتحار كاه بين بدنونده بيتيا في كما عكمه ان كالإعاده ،اس عظمت دشان سع بسه آمينك بھی ہوکر رہ جانا ہے ہو نود مرتبیرین،ان دانل سے شوب کی گئے ہے۔ وا تعبیت کے بطلان سے علادہ یہ آدست کی میم کھیلی فلظی سے۔ان حالات میں مجبور استرا برنسلیم را پٹر تاسبے کرکر ہلاکی مر قع متی سے وقت لکھنٹو کے دور انحطاط کی خالون مروقت مرتب گوبې سى كىيىت بىنظردىي .

" شعرالمبنغ کی عبکت اور انداز بیان کو بھملی رعنا" پر بدرجها فوقیت سے اس میں ببرمال عبارت کے ایسے نانص ٹوینے نہیں آتے جنسی شال کے طور پر مجبوراً بیش کرنا پڑسے با

" نادیخ نظم ونتراددد" اور فیقر تاریخ ادب "دونون مقابلنا " منفریس بید دونون کنابین سکسینه صاحب کی قاصلانه تصنیعت سامند که کرمرتب کی گئی بین . " ناریخ نظم و نتر "کسیمطل معید سع حسب ذیل با نین مترشع موتی بین. اس کادیساچه پر حکومیلا اثر بیر پرتاسید کرمستنمند نیمتایر کادب اردد کو مرصوعی حبتیت معضلاصد کرمی " با دیمی نظم و نشر ارد و اسک اورانی بهیش کیلید اس اثر کی دوره سب دیاری بین :-در الفت) دبیلی کی اینداری دو معنی الفاظ استعال کت گفته بین جو خود مرسوع اور سکسین صاحب کی تصنیف دونوں پر میک و قت معادق است بین -است بین -دب سکسین معاصب کی تاب کا نام " تا درخ ادب ارد و " مهاور آعن صاحب نے بدل کر این کتاب کا نام " تا درخ نظم و نشر ارد و " دکھا

مساحب نے بدل کرا اِی کناب کا نام " نادیخ نظم ونٹر اددو "دکھا سے ناموں کے اخلاف سے صاف ظاہر ہونا ہے کددونوں مناف

ی انگرزی کاب کا اد دو زجرہے.

رد) "تاریخ نظم و نشر اردو" کے دباہیے کے دوسر سے صفعے ہد
"سمسری آ ن الریخ کے خوان سے ایک پارہ کھا گیا ہے "
جس میں کسیند صاحب اوران کی تصنیف کی داد دی گئی ہے گئی
بہاں میں یہ اعتراف نہیں کیا گیا کہ "تاریخ نظم و نشر اردو" اسی سے
کا نمال صدی یا ترجہ سے ۔
کا نمال صدی یا ترجہ سے ۔

۷. بیان اس کتاب میروقعت یا مترجم کو کسی بات سمے جھا بیٹ کا الام دیا مقسود نہیں ، مردت یہ تبانا ہے کہ یہ کبناب سکسینہ ساحب کی تصنیعت کی آواز باز س

س ۔ یک ب علاصہ کمہ کرچش کی گئی ہے مگر ترجم معلوم ہوتی ہے ، خلاصہ اور زرجے میں بسرطال بڑا فرق ہے خلاصہ اپنی زبان میں ہوتا ہے اور ترجمہ

سلى مُو بهُو تصوير مصنّف كالفاظ ترجيكى زيان من دَسِرادسيّه حاسف بين -س كنّب من اصل كالمجنسم ورا التزام باتى سب ادر ترجيم كسرسدارم مرود بين -لاحظ مون ا

دالف) مکسینه صاحب کی کآب بی انیس باب بین ادر آخاصا حب سے بھی ایپنے ایاب کی تعداد اس عدد بہر ختم کی سبے .

رب إ

كسية صاحب في الياب كرج ذام ركھ بين . بيز كمي خوات

کواس ترتیب کے ساتھ آفا صاحب نے بھی وہی فائم رکھے ہیں مثال کے طور پر

دادّل) سکسینه صاصب کے دموی باب کا نام" ایکی اور بلمی رائم راس" ہے آ غاصا صب کے دمویں باب کا نام " مرشی اور مرشی گرہے۔ دوم) گیار ہوی باب کا نام سکسینہ صاصب نے" اسٹر سکیلرس نظر اکبر آبادی اور نصیر دموی کی کھا ہے۔" اسٹر سکیلرس اُ بے داہر د) کا ترجر ہم یہ کرسے۔ ان کے اس باب کا نام " نظر اکبر آبادی اور نصیر دموی سے۔

رسوم) سکسینصاحب نے انیس میں سے بودہ باب نظم کے سے فضوص کئے میں اورا شفیری آغا ساصب نے ،اس صنعن ادب کے سے اور کے اس کے سے وقف فرائے میں ۔ لقید یا نجی میں سکسین کے اسے اور کی نسبر ہی آغا ساحب نے

مجی لیسند فرمایا ہے۔ دچیادم) مکسیہ صاحب کا اٹھار ہواں باب اردو ڈرامے سے مجت کرنا ہے اور افاصاحب کا بھی یہ باب اسی نام سے ، ای موضوع سے منفلق ہے۔

(منچم) الداب تقسيم اوروح تسميك علاوه ، الداب ك داخلي الرد

### مينام بعي سكسيزا وأفاصا حب كيديان بكسان بين

م. خلاصرکے دالوں کے سلے مصنّف کی خاصیوں کا اتباع الذمی بہیں کر مرحم کے لئے البرالارمی ہوں کا اتباع الذمی بہیں کر مرحم کے لئے البرالارمی ہے متنا یک کا کرمضنّف سے کوئی شخصیت سہوا مطرانداز ہوجا سے اصافہ کام روف ت حق ماصل ہے ایکن جومت میرشلا فراب راشوق بیان ویزوانی بمضطر نیر کا بوت میں اور شوق قدوائی سکسین صاحب سے میرفا نظر افداذ ہوئے ہی وہ آفا صاحب کو بھی یا دہنیں آئے اس طرح انہوں نے خلاصہ کرنے والے کی عجم مرحم کا اسوام حدا اختیا کی ہے۔

اس كتاب بين و دانعات ، را مين اور مفتيدين بين ده رب كي سب بمكسينر

صاحب کی رائے سے عام و کال مطابقت رکھتی ہیں -

وَارْ اعْمَارْصِينَ كَيْمَتْهِ ورتصيف ) عَنْصَرَا يَرْخُ اوب أود و محصفل موراكراواك

ی الم مخقر تاریخ ادب اردو سی مطالعی سے صب دیل باتیں ساسے آتی ہیں: ا . مختفر تاریخ ل کے باب میں اعجاز صاحب سے سکے سنے معاصب سکے

قدم بقدم چلنے کی کوششش کی ہے اور ترشیب والترام میں اس مدتک استفادہ کمیا بے جس کا جواز بہ شخی میسراً سکتا ہے . مثال کے طور میر -

(الاس) بهما رسكسينصاحب والادت يا فعات كى الريخ ميرنسي الى وإل احماد صاحب سع بيان معي ما يدسع -

(ب) جهاں کرین صاحب نے ایک ہی بیان میں میں ہجری ادر کمبی میں وی استرام قام المیاز صاحب نے بھی ہی التزام قام ا

(ج) جار ككيزماحب في محفى جرى مراكفا كي سے وال المحالفات

نے مجی حرف اسی می تی خاصت فرائ ہے۔

اسی قیم کی خاصیاں فردگذاشتیں اور نامجواریاں کرسا مل کی دلادت کی

ایر تخ ندارہ اور یا س و گیاخر کی ولا دہ کی تاریخ بجری اور کھکتے جانے

کی عیوی کی ترت موجود ہیں۔ ولا دہ کی تاریخ بجری اور کھکتے جانے

اسی تو تی ہے۔ اگر عیسوی سے مطابق کر سے بیش کی جاتی تو مفید

موتی ان معائب اور مہر اسمحار او کو دد کی کو کر حیرت ہوتی ہے۔

اس ) جن تناعوں یا اور ہوں کا ذکر سکسیہ صاحب سے یہاں ممکن مذ کھا

یعنی جو " تاریخ اور اردو "کی اضاحت کے بعد معود ف سوئے ،

ان کی کوئی تاریخ اعجاز صاحب نے درج ہنیں کی ۔

۲۰ موتن کو وسعت نظر ادر بے تقصیری علادہ عمدہ ما فظ بھی در کا ہے مافظ کی کروری اکثر بدنما نظالف پیدا کردینی ہے جیا نچراس کتاب میں سعادت یا ر خان زیکنین جیسے جلیل القدر شاع کا کوئی ذکر منہیں ہے۔ دلین اکس کو ترکم بھر کڑنمیں کیاجا سکتا، ایک سہوسے جو برسیل آنفاق آسانی سے ممکن ہے۔

۳۰ ببت سے نادر شعراء حوسکسینه صاحب سے نظرانداز ہوسے پی مثل فاسب مزند شوق ، بیان ، یہ دانی ، مضطر خیر آبادی . شوق قدوائی ، ان پراعجاز صاحب نے سمی کوئی انتفات بنین کہا ۔

۴ بیدوی مدی کہ بی بہت ہی ناد شخصیتوں کو اعجاز صاحب نے فراموش کردیا ہے۔ چنانچ شعراد میں نادر کا کوری ، تنفق عماد اوری ، آزاد انصاری ، وحشت کلکتوی ، مانی جالئی سے اسماد و تخلص اسپنے عدم اندراج سے عمّاز کنظر آتنے بین -

. ه. مختصراف در مصف والون مي مطيعت الدين احد اكبراً با دي كاشمار مك بر محدان جند بين احد اكبراً با دي كاشمار مك بند محدان جند بين و دون مكرس مين من بنياد والى بكر ترميت مي كي اس كناب مين مبت سعد اليداف و مكاون

کاذکر موجود سے جنہوں نے اس وقت جم میں نہ لیا تھا ،حب ل - احد کا نام مندوستان کے بچے بچے کی ذبان بر آ چکا تھا ، میں یہ سمجنے سے واقعی قاصر موں کہ مطبق الدین احد اکر آبادی کا نام کیوں کر اعجاز صاحب کے ذہی سے فو موسکا . یہ نام اگر حد اُ آرک کما گیا ہے تو کمال بالائے کال ہے ۔

۱- بیان کالب و توجه عامیاندا ورهارت کا انداز غیرا دبی اور نهایت غیرد کش سهد بندش کا دهبلاین ، انفاظ کی بستریتی ، انتخاب کا فقلان ، تصوّرات کی عرب تبخیق کی کمی ، نظر کا عدم بورخ مجر حجر کم نمایا سهد ، انفاظ کی نشدست می مشرقی دیبات کی بولی ، محاور سه اور موزم و کا دخل حکر مگر این مخاری کرا سے حکر حکر شرکر به کاعیب موجود سهد .

د فبوع طور بركاب بن طميت كاعمنفركم ب اورسلميت انقالي

کی روایت پرستی زباده ہے۔ ۸ . پوری کتاب بڑی مجلت اور روا روی میں کہمی گئی ہے۔ کمیل کے بعد مود سے برغالیا نظر نانی مجی نہیں کی گئی اس لئے طباعت کی بہت بی غطیاں ماتی دہ گئی ہیں۔ ۱۱)

ردو نرش کے عناصر اربعہ میں سرت تید اُداد ، نربیا حمد اور سنبی کے نام اس شیت سے منفود ہیں کہ بیصا صبطرز ادیب اور انتاب داذ کہے جا سکتے ہیں ، صاحب طرز احیب اور انتاب داذ کی محربی جا سکتے ہیں ، صاحب طرز ادیب اور انتاب دائر کا مفہرم یہ سب کہ اگر ان کی تحربی علیم ہوتی ہے ، مرسستید ان سب بیل اُتبدائی در سے نبی ان سب بیل اُتبدائی مالت کے اثرات میں انبدائی مالت کے اثرات صادت محسوم خوت ہیں اس کئے ان کے ہاں زبان میں انبدائی مالت کے اثراک اپنی انگ ہی شان سے تبدائی مالت کے اثراک در سے نبی انداز کی اپنی انگ ہی شان ہے تبدیل انداز ہیاں آذاد کے دہن دول ہر دوری طرح جھایا رستا ہے بنواہ دہ تنقید دو الدیخ کم مورسے ہوں یاب ان

<sup>(</sup>١) مخور كرآبادي،" صحيفه اردو" ، أكره : كيا برشاد، ١٩٣٣ م، ص ١٥٠١١

وادب سے ممائل برگفتگو کرتے ہوں کررے دربار سے حالات ہوں یا علی و باسی ہما ا ذبندو لبست سے معاطات بوش کرون م ہو برم آ آلوکا انداز بیان خصیصت نغیر کے سوا برمی تندیلی فبول نہیں کرتا ، شاعرانہ نویال آرائیاں ، استعادہ کا استعال و زبکینی بیان جمل شاعوانہ اسحول میں دل کمنٹی کا موجب ہوتی ہے دہیں تاریخی و تنفیدی پس شظریس شک وشبر کی کیفیت پیدا کردیتی ہے اس مقے موالا است بتی کا یہ قول ان بر پوری طرح صادق آتا ہے۔

" حاننا ہوں کہ تا بیرخ کا مردمیدان نہیں مکین ادھر ادھر کی گہ بھی

مار دیا ہے تو وجی معلوم ہونے مگی ہے۔"

وی اندر احد نے اُردوی محتوم ہونے مگی ہے۔"

وی اندر احد نے اُردوی محتوم انہوں نے اس کی خلین کی ۔ نادل اُردوی می فال خال سنے ، اور زیادہ تر میں خال خال سنے ، اور زیادہ تر اُن کا انداز قدیم واستانوں سے حداث مقا۔ ڈپی معاصب نے جدید اور و ناد اُن منباد و اُن ان سے موان مقا۔ ڈپی معاصب نے جدید اور و سنے ، فوقی وظرافست بھیمی اُن کی محروم میں ہے ان کے کمی دوسرے ہم محمرے ہاں نہیں بائی جاتی ۔ زبان اور بیان پر حاکمات فورت رکھتے ہیں ، محاورات کے استعمال کا انہیں ہے محدوثوق ہے ، اور اس میں معفی حکم احترال سے محمد گذر جانے ہیں سنت بی انہیں سنت بھی گذر جانے ہیں سنت بھی عبارت دیور کر سرت بد مھی سکتے انہیں سنت کی عبارت دیور کر سرت بد مھی سکتے انہیں ہے۔ نہیں ہو کہ کا مسرت بد مھی سکتے انہیں ہو کہ کا دو انہوں کی کے دوسرت بد مھی سکتے انہیں ہو کہ کا دو انہوں کی کے دوسرت بد مھی سکتے انہوں میں ان کی عبارت دیور کر سرت بد مھی سکتے انہوں میں ان کی عبارت دیور کر سرت بد مھی سکتے ہیں ، ان کی عبارت دیور کر سرت بد مھی سکتے ہیں ، ان کی عبارت دیور کر سرت بد مھی سکتے کہ : -

" البی صاف و شست اور برسید عبارت سے کہ د آل والوں کو بھی اس بد رشک آنا موگا ۔ "
ان کی تحرمیکے متعلق معل فا قادری کی را سے ہے :
« علام شنی است زمانے سے بیطے تفض بہر جنول سے اسلوب تحسر برکی اہمیت کو محمل موقع و معام اور موضوع و بیان کے مطابق اسلوب اختیار کرونے مسے سیٹے حرف وحیل و دون کی شمال شرط سے اسلوب اختیار کرونے سے سیٹے حرف وحیل و دون کی شمال شرط سے د

قاعد صوف و نحوادراصول معانی و بان مجی بغیر دوق مسیم اور دبن متوان ن کهام نهی دید می مقان می مان مجی بغیر دوق مسیم اور دبن متوان کیا ہے مان مجی مان مجی اور طبع الطبیع رکھتے مقص مردوق و محل کے سے اسی کے مناسب طرز تحریر افتا اور کیا ہے میں میں اس مدرح فی نامب محی الفاظ کے انتخاب مرکزات اور حملوں کی ساخت میں اس مدرح فی نامب محی الفاظ کے انتخاب مرکزات اور حملوں کی ساخت میں اس مدرح فی نامب محی الفاظ میں نامب میں نامب میں میں الموجاتی میں اس مدرح فی است محین میں میں میں میں اس مدرح فی سے اس کے ساتھ لطا فی موز والے والے میں بدا کردیت بی بیا کردیت بی بیا میں میں اس کا حن نظر اور دکھاتے ہیں دلائل اور من لول کے انتخاب و ترتیب بیں ان کا حن نظر اور دفت اور اسے میں دائل اور می میں میں میں میں کا میں میں کا میں میں کی کا دور کی میں میں میں کا میں کرکے لائے کے دو تا میں کی کرکے لائے کی میں میں کا میں کرکے لائے کی دو اس کی کرکے لائے کی دور کی کا دور کی کے دور کی کی کا دور کی کے دور کی کرکے لائے کے دور کی کی کا دور کی کے دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کا دور کی کی کی کرکے لائے کی کرکے کی کے دور کی کی کی کرکے لائے کی کرکے کا کی کرکے کا کی کرکے کا کی کی کرکے کیا کہ کی کرکے کا کی کرکے کیا کہ کی کرکے کا کی کرکے کیا کی کرکے کی کرکے کا کرکے کیا کہ کرکے کا کی کرکے کا کی کرکے کا کی کرکے کا کی کرکے کیا کرکے کیا کہ کرکے کا کی کرکے کیا کہ کرکے کیا کی کرکے کیا کہ کرکے کیا کرکے کرکے کیا کرک

# مولانا قادرى بحيثيت إنشاء برداز

مونا قادری بی سندن و البیت کا زار نصف صدی سے زیا وہ عرصے پر معیط ہے۔ بالکل ابتدائی عمر کی تحریب ان کا ویبانہ صلاحیتوں کو بر کھنے کے مواد والم مندین کر سکتے کئی ایت اور است اور است و در اخ اور زبان و بیان کی تدریجی ترقی کے مطابعے میں مدو ملت ہے۔ ان در بران کی تدریجی ترقی کے مطابعے میں مدو ملت ہے۔ ان در بردازی سے سے خروری ہے کہ آدی کا وجن موازن ہو، طبیعت مقدل

(1) حاكيسن فادرى مواليان داسان ماريخ أدو ، حوار بالا ، ص هام يهم

كه شاعرى انسان كى فطرت بين داخل سبنداور عام عالم مين كونى زبان المسيق. منهن جس من شاعب دى دويود ندم و -

عرب کا مک بہت می قدرتی اُدادوں سے جن کی صفر فہرست ہم نے اور کہی سے فروم ہے وریادا کہتار ،ندی و نا ہے ، درخت اور پرند عرب میں کرت سے اور عام طور پر موجود نہیں میں کین اونوں سے قا فلے اور ان کی آواز ، رفنار روز مرته کامشاہرہ مقا ، گری کے دفس میں عمو ما رات کوسفر ہوتا تھا. سادی سادی رات چیلتے دہتے ستھے ،عوب سے میگات اندهبري رات . تمام رات كاسفركوني ولكش منظر ندسي . ولجيبي سكے مسامان من عقيه اونئوں كي آواز محصوا اور كوئي آواز نه متى فطرت منع شتر بانوں محمد اس أواز كي طرف متوم رويا اس أواز بي الكيقيم كي موسعة كا احساس في لگا اور اسی اواز برع نوں نے اپنی نے ال فی سروع کردی ، اور اسف جنبات اسی کے میں ظاہر کرنے لگے، بیروزوں ومقفی قضرے یا ابتدائی شاعری رُرْب زكبلانے كيے اور برشر سواروں كے خاص فغے حُدى . اب بيك فيت ب ہوگئ کہ اونٹ اسینے سواروں سے نعیمس کرمست وسے خود موسند سکھ ہماں ٹنز ابوں نے دیمیعا کہ اونٹ کومنزل معاری پڑنے لگی فوڑا زیادہ مؤثر البحير كدما فذ فُدى برُعنى سُروع كردى اوراد نث بيرمست وعمو بو ككتے إس جسية ومُدى كاموصنوع كميانغا ؟ ان بيركن مبذيات كانطهار موثاتها ? ١١) اسطرح اس كتاب مي أسكري كرميب إخيش كيحال بي مرشي كي متعلن رائے نوب مورت اندازیں تکھنے ہیں :-

" مرشروه دل بے بها عقا جو اپنی ابتداد رسولهوی صدی کے آخر) کے ایک کے آخر) کیک در مقاربویں صدی کے آخر) کیک در در بیس زام آخر کا استان کی بیٹر اور جاس عرصے میں جو کی تنزیل

<sup>(</sup>۱) حايس فادى بولانا، فقرنا ريخ مرتبيكون " كراجي، مير آدف برلس فراخر) ددواكيش الدواكيش

وترقی بونی زبان کی ترقی سے تربیدا تر بهوئی درمذ اس به فن کی حیثیت سے کہی نے توج نہیں کی . آخر میسی منمیّد دنے اس کوصاف کیا ، چکایا کر کس کی قدروقیمت تظرار نے لگی میکن بیر خرصت بسید انتیتس کے لئے د دیعت منی کرانہوں نے مرشیے کو زبان اردو کے تاج کا سب سے میش بہا وگرانقدر گو سر بنا دیا ۔ (1)

مولانا کی بیشان انشار پردازی بر میگر مجال رستی ہے مطالب اشعادیں است، پردازی کا زیادہ مرقع منیں ہوتا میکر مجال رستی ہے مطالب اشعادی بردازی کا زیادہ مرقع منیں ہوتا میکر معلانات نشر سیح اشعاد سے سکتا ہے کین مولانات نشر سیح اشعاد سے ساتھ جس موقع بردائی کا جلوہ دکھا یا ہے وہل نہ حرف برکہ سیح دید میں ایک خاص ولکشی و کا نشر بدا ہوگئی ہے ملکہ نووشعر سے مطلب اور وضاحت میں گوناگوں اصافہ مور کی ہے آئی ہے انتخاب دیوان مومن سے چید متالیں طاحظہ ہوں : ۔

" کت شعاع مبرنے حیران کیا ہمیں! سیکے میں کب سے رُوزن دنیار کی طرف

کیفنل ادراسوب دونوں بہت نوب ہیں. روزن دیار میں جلو ہی ار با جلواہ بار سے
دونن دیار کا روشن ہونا خود مومن نے ادر دوسروں نے کہما سے کیکن اس شعری برا
ادر خیال سے اور بیان میں مومن کا خاص رنگ موجود ہے ۔ فینی حیرانی کا سبب بیان نہیں
کرتے بفیرہ میں ہونا مجلوہ یار آفتاب سے کم نہیں سے حب سیم عارا محبوب وزن
دیوار کے پاس ہونا ہے تو بیمعیم ہونا ہے کہ شعاع آفتاب دورن میں آگئ ہے ، بر
کمینیت ہمیشر کی ہے ۔ آج دونون دیار میں شعاع آفتاب می بہاری نظر جو اس طرف
اعلی، مقانعال ہواکہ روزن کے پاس دوست کھڑا ہے ۔ اس سے جلوے کی روشنی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حائدسن تادری بولانات فیقرنار بیخ مرثیر گوئی "کراچی ؛ سپر آدشه پرسیس ( دانش اگدو اکثیری شده ۱۹۹۰ ۴، ص ۵۰۵

بیرده اگر جوه نا ده نهیں گریں بد بجل سی جک جاتی ہے کور مغزن کریں رُوزنِ دُریں تو بجلی نہیں جمکی تعنی کیلن پڑھنے والے سے دِل میں اب بعی بجل سی چک جاتی ہے میرے نز دیک غزل اور بیان حسن وعث کا دیں مقصدو منشا اور ماصل

بعد. وا تعیت شرط دادم منین : ۱۱)

مولاناکی انشار پردازی می بھی صداقت اور واقعیت کی شان برفرار رہی ہے ادریکی مورّخ اور نقاد کے کمال کی دلیل ہے کہ تحریر نسگفتہ و سے ساختہ ہونے سے ساتھ ساتھ ساتھ سی کی سے خابی نہ ہو ، مولانا کے بیال حقیقت نگاری اور انشا رپردازی قدم بہ قدم علی

ين أواتان اريخ الدو " مع جيد اقتباسات العظم يعيم :-

" آذاً و با كمالُ و خداساز "ستيون مين مقة ان كا ذمن زبان ومحاوره الفاط

(۱) مائرسن ما درى مولانا ، م استخاب ديوان مومن ، على كرم : انجن ترتى ادود (مبدها) 1989 م ، ص - ۱۵۰ ع و بذرسش کے انتخاب کے متعلق صبح قران و تناسب رکھتا تھا۔ اور ان کالبیعت یس ندرت آفرین و جرت طرازی اعلی درجے کی تھے۔ زبان و بیان کی تیرینی و نرمی یس کوئی ادب ان کاشرکید نہیں ہے اس سے آزاد اپنے زمانے کے پیلے صاحب طرزیں ۔ آزاد کے طرز کوشا عوان و عاشقار زبان میں بیان کیا جائے و کہ سکتے ہیں کر آزاد تنا "طرح دار" ادبید ہیں ۔ ان کی تحریر کا بائی ہی کہی ہے پرہے کر نفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے ۔ گویا : عگے۔

مردے یہ ول کے انت میں۔ نہیں زباں کمیلے"

رای مِتت پندی کا نیرنتیج سین کرعلآمه آزاد کے طرزِ عبارت کی ایجاد کے علادہ مضاین وموضوعات کی ترشیب و تالیعت میں وہ عبد تتیں پیدا کی بیں جو ان سے بہیلے موجود زخشیں اور یہ اولیات آزاد میں مسنسلا

- شُول کے تذکرے آزاد سے میسلے مجی بست کیسے گئے ہیں لیکن سے میسی میں ایک سے گئے ہیں لیکن سے منہایت مختصر کتھے۔ اکثر پی میں و انتیار کا بھا تھا ہے۔ کا بھا تھا رہے کہ میں مالات وکلام میں منطق تحقیق و کا بھا کہ دیمار اور از منا ہے۔ کا بھا تھا ہے۔ کا بھا بھا ہے وہواڑا در مزکل میں منابع میں منابع وہواڑا در مزکل میں منابع میں منابع وہواڑا در مزکل میں

آزاد کوسب سے پہلے ان مل اجزاء و لوازم کی تا بیف کاخیال بیا ہوا انہوں نے "آسب جیات میں سیسب عامیاں رفع کرویں اور الیسی کتاب لکھ دی کہ آج بھی کوئی تذکرہ فولیس آب جیات سکے استفاد سے سے بیزیا زنمیں ہے۔ پھراس میں اگر کھی خلط بسانیاں اور ہے جاطرفداریاں بھی ہوں تو ان سے اُزاد کے فضل تقدیم اور "آسب جیات کی اولیت میں خرق نہیں آنا۔

رمزیر اور تمثیلی مضایین اور ای سے اسالیب بھگارش کا اس قدر تمقیق اور ایس کمال اُزاد کے تیزنگ جھیال "سے پہلے نظر نہیں آیا۔ اُ راد نے اس پرلیے پس مسائل مذہبی وعلمی واوٹی کی تحقیق سمج کی سے اور لقد د تیھرہ میں مطعق وطنر میں کیا ہے اور اخلاق معی سکھائے ہیں۔

ا كرمير ولانا شبل كي تاريخ وميرت كي نصائيت " الفادون" وغيره كرسبب علام آزادكى " درباد اكبرى مكو اوليت كا درج حاصل مبي نابهم تاريخ مين ادبي شان بيدا كرنا اور افسانه ونا ول مصرفياده دلجيسي مبنا دبيا الأآد بى كا يبلا كمال ب فصومنا أكر بادنتاه ك مالات ماص المام مسكم يس ا كرم آزاد ف اكرى بدين اورهلمادى قيين كوببت مراع بد اس لحاظ سے آزاد کا مرتبہ موجد کا میں ہے۔ نقاد کا بھی، صاحب طرز کا ہی۔ اً وَآ وسب سے پہلے إنشاء يردازين. ميرمورت الذكره فوليس برسيرت كار ان کی تحقیق و تنقید سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ، لیکن ان کی انشاء پردازی سے ا نکار منیں ہوسکا . اس نے بقائے دوام کے اختیار سے آزاد بحیثیت انشاد بردازی کے زندهٔ جادید بیر. زبان و بیان کی دِ اکستی می ان کی سرک ب مدا بهارگلزاد سے مطالع وحوالد كسينة ان كى بركناب مفيد وصرورى ب. ليكن تحيق و ننقيد كى نظريس ان كى مركتاب پُران بوجي ہے۔ "آب حيات " كونظريد بدل مطح ين - اور بتر زموس كميد ما يكريس . " سنن دان فارس محترك اورتقريفيس اب قول فعيل مبيرين دربار اکبری ماریخ کے طالب عموں اور استادوں کے لئے میسے میں کھر عجوب نرمنی اب ف مبهت با اصول مفقل ومكل تاريخين موجودين بكارشان فارس ( تذكره شعرائي فارسى) صرف آد آد کے شفف وعثق فارس کا ایک جمینٹ ہے۔ لیکن ان ملکا بڑا ہے کر تود آزاد كى البفات برلهي اس كاكونى درج رئيس. قديم تذكرات. " تذكره دولت شاه مرقدي، "أتش كده أزر " مُرو أزاد " وغيره كم مقاطع بن كورنسين چه جاست کولانا خبل اور بروفسر راوی کی ایفات سے مقابر بوسکے میزگر

خیال "آزاد کی دوسری کتابی سے زیادہ دیریا ہے۔ اس کے کہ یہ نہ ناریخ ہے ، نہ نذکرہ مریشہ آزاد کی دوسری کتابیں سے زیادہ دیریا ہے۔ اس کے کہ یہ نہ ناری مریستان مقالہ میں انسان مجاز اور محرت استحاد و تعلیم منتقل مقاله می کاری کی صورت میں رائی جنیں ہے۔ لیکن بیشان مجاز اور محرت اور اس کا جزی عفری ہے تا میں اور میں اور میت اور اس کا اور ادبیات و علمیات میں " نیز رنگ خیال" کے ذیگ تحریر کے نمو نے صفی اور جزئ طور یہ اور دیات اور دیات و علمیات میں " در ا

مولانا آزاد بى كے حال سے ايك اور محقر اقتباس ملا حفام ون

و بينودى مرون معائب والام كانتيرت متى بكرساة دان دى برحالت مبنيا و بينودى مرون معائب والام كانتيرت متى بكرساة ده ان سي آب د گل مي ميرسا او الام كانتيرت متى بكرساة ده ان سي آب د گل مي متى " بيدا العبرات التي بيد حالت بين كار و با شخر كاران كى به حالت بين و وحت متى كرحب آخر كاران كى به حالت بين و والى متى توبيك ميسك ميسك بيد كرويا من المسيات وتصوف كاشون بيدا كرويا من اكراس حالت متنا كراس حالت متنا كراس حالت و د و د و ام ميرسي المسيات واعده بيد كراس حالت متنا كراس حالت متنا كراس حالت بيدا كرويا معالم مي مجم معالم مي ميم بين المراد و المراب و المراب و المراب المراب و المراب كار المراب المراب المراب كار المراب المراب كار المراب المراب كار المراب الم

<sup>(1)</sup> حاتين فادي مولايا" واستان ماينج اردو" ومور بالا مس مري ١٧٢٠ م

<sup>(</sup>٢) المِناً ،ص هاه -

اسی طوالت کے ذمرے یم ایا جاتا ہے مولانا قادری تی تحریری برزی خصوصیت بیان کا مرابط و مرددہ بم آباک و بم رنگ اور محلوں کا بمری تحریری برزی خصوصیت بیان کا مرابط و مرددہ بم آباک کی بات کہتے ہیں صبتی خردرت ہوتی ہے لیکن اس محتی خرد کیا ہے کہا گال چاہائے ہی سے اعلا کر لیتے ہیں و ہے بات کا اختصاد ہے کہنا قابل تحسین بات ہے لیکن اگر اس میں ادبیا نہ انخار بردازی کی شان می جبوہ گر ہوتو وہ انفرادی خصوصیت مجمنی جا ہے اس میں ادبیا نہ انخار ان کا کا اس محتی جا ہے اس می خرد کی میں اور انظار پردازان کا اک محتم صادق میں جائے اسی محتی خرد سے بات میں جائے میں جائے میں میں جائے میں بہتر سے بہتر اسا لیب بیان پیدا ہو سکت منے وہ سرت میں جائے فردر و

بین بیاد برت اور تقریبا بسب انگریزی زبان وعلوم سسلے سے زیاد واسالیب بین بیاد برت اور تقریبا بسب انگریزی زبان وعلوم سے متاثر ہیں بھر چار میں مغربی تعلیم سے اُردوکو حوسب سے بڑا فیفی مینجا ، اور زبان و اوب کی جواصلی خدمت بوئی دہ میر ہے کہ فلسفہ وسائنس، تاریخ دسرت، ادب انٹ، تمبرہ و تنقید، اول واف و فیرہ مختلف موضوعات سے سے انگ انگ ندسب وموروں اسا سیسے خصوص مو کئے ، اب سے پہلے یہ بات

نه متى با خال خال متى ، جتنا كرم مقفسيل كعرسانة كيد يجيك بين ان دو نیان (اُنیوی حدی کا آخری اورسیوی صدی کا بندا نی زماز) کے مصنفوں می عبیب وغریب در احیسی فرق میرسیم کرمرت بد اور ان سحه رفقا رومعا*مرن* كوجواسلوب يندتغا وه ائبول سفا ابتدائت تحربيس احتباركر ليا اور أخرتك اس برتفائم رسهے . آزاد ، نذبر احد ، حالی کشبلی کا انداز وطرز ان کی بیب بی تصانبیت میں موجود ہے۔ اس کی تکمیل ویختگی میں البشم کچھ دیر لگی، لیکن آتی ہی غنی کمی اسلوب سے بموار ہونے اور س<u>مین</u>ے میں مگنی ہے۔ برخولا*ب عصر ح*اجز مے کواس زبانے سے سب بنیں تو بہت سے منہورا بل قلم اسوبوں اورانداند کے بیجے دور تے معرب میرکہیں مدت کے بعد کوئی روش اختیار کرسکے ابوانکلام آزاد کی معالمانه شان دارنشر " البلال " سے سروع پو کرتفنیر قرآن کے رہی ، مھر میکی پڑگئی ۔ نیار فتح اوری کی - ° نشرین نیای ی اور" نيگوريت" ك<u>ي عرص</u>ع جاري *ره كرختم بو گئي اور" نتر بين نتر " <u>لكف مگر</u>* نوام حن نظامی نے زمان میں میکلوں کا مزہ یدا کیا . چنکیاں لیں ، گذگہ اُن كيس مين ان كي مي خدم ولى مملاً رموزي في اددوكو كل بي رنگ ويا بعني " مجلابی ادوه محدام سے ملا یا مد نفظی ترجی کاطرز بکھا ، نیکن به رنگ پختهٔ نه نفا . دُهل گلیا. مچرمزاحیه شوخ رنگ اختیار کیبا. ّ آخر ده جهی با دا می موگیا. رشید احدمیر دهتی نے طنز مایت میں انفرادی رنگ کالا. شوخی میں ارتبت<sub>.</sub> پىداكى.نفطوں كيے معنى اورمعنوں كے تفظ ايجاد كيے بسكين ہر اسلوب ت تعمکا دسنے والاتھا . بیٹانچہ تفک کر بیٹھ رہسے اس طرح کے تغیرات اور الت بعيرادراساليب اورال فلم من مهي موسد. ريب نام مثال ك طور پر کھیے گئے ہیں ان ہیں میک ڈیکی قائم ندر سےنے کا سبب یہ تفاکہ يەسب دوشىي اھىل مىن تحرىركىي" جوانبان متقىيں، كىھنے والول كے

(١) عامضن قارى دمولانا . " واشائي اريخ أردو"، عوله بالا - ص ١١ - ٩٣٩

# مُولانا قادري بينتيت نقار

ادب ابینے معامٹر سے سے نہ الگ ہوتا ہے نہ بے نیاز موسکرا ہے۔ انسان كوابك خاص ما يول من رسابونا ہے اور اكثر معمل اس كے اختيار و اراد سے سے بامر موما ہے . یہ عزور سے کر بعض قوقی طبائع اپنے ماحل کو سنا ترکرتی ہیں اور اسس طرح ره و قبول ادرا تریذیری د اتر اندازی کے باہمی عمل د روِ حمل سے فرد اور معاشرہ . دونون کی نرقی و تبدیلی ناگزر بهوها بی سه بحن طرح زندگی ایک متحرک نامیاتی اور دول دوال قوت ہے۔اسی طرح معاشرہ مجی تبدیلی کاشکار ہوتا رہتا ہے۔اور ادب اسس معاشرے میں رہنے والے افراد بی تخلیق کرتے ہیں اس سے یہ فوانین نظرت کے نعالیٰ معدم بونائے کر کسی عد کا عام تر اوب اس عهد کی تحریکات ، رجی نات، میلامات اور انزات سے مبرّا ہو۔اس بیان میں عام تر ادب کے انفاظ قابل محاظ میں جو کم انسان کی طبا کع مختلف ہیں اس سے اس کی قوت مشاہدہ اور قوت اثریڈیری مجھی کیاں نبیں موتی بیدعام تجربے کی بات ہے کہ ندمی ایک ادیب، کی عام زر تحلیقات اس کے جد کی مصمل آئینہ دار ہوتی ہیں۔اور نہ میر مکن ہے کہ کہی ادیب کی تمام زرخلیقا اس عهد کے اٹرات ومشکلات، مصائب و نوائب، رہج و راحت اور دیمجرمعامتی ومعاثر ق ما كست كيرنادى بون افراط وتفريط كوتعود الركم دميش مراديب وشاعرك إل اب عصری ازات دهوندے جا سکتے ہیں بیصرورسے کر معض سے بان طاش وستجو کے بعد کم منے بین اور نعف کے بار بہت .

سے بعدم سے یں ارب سے ہاں : اسکال ارب سے کہ جو خص ادب تغییق کرتا ہے وہ یکی حال ارب اور تغییق کرتا ہے وہ اسک سے کہ جو خص ادب تغییق کرتا ہے وہ اسک سے بہرہ نہیں سوسکتا کہ اچھا ادب کیا ہے اور بُراکیا ؟ یہ الگ بات کہ جو دوسری سماجی وافعاتی افدار اسس سے عہدو معاشر سے بیں مائی جو ل ان کی بار اس تم کی تحریر و تقریر شریل سے جس کی آج تو تع بار اس تم کی تحریر و تقریر شریل سے جس کی آج تو تع

ی ماتی ہے۔

اددو ایک خاص معاشرے کی بیداوارسے اوراس کا ادب بھی اسی سے فیضیا۔ ہے اس سے لائری سے کر تنقید میں اسی سے بہرہ نہ ہو، جنانح برار و میں نقید کا فن جی طرح اس عدد میں بایا جا ما ہے۔ ابتدائی دور میں اتنا نہ تھا اسکی شوکی فاقی فن کی نائج تھی زبان کی تقاست بیان کا اقتص یا اس کے برخلات اس کی توبیاں ہمیزے ندمرت کیھنے والوں ملکم بیصنے والوں کے ذہن میں بھی توجود رہی ہیں ،

چنانچاس کے اولین نوٹے بم کواردو شعراء سے تذکروں بی سفتہ بین خواہ وہ سراسر تخمین مو باسراسر مفقی ، فاتی رجمانات کی آئینہ دار مو یا معاصرا منتیشکوں کی پُرور د ہ لیکن مبرطور اس عمد کے لعاظ سے است منقید ہی کہنا پڑنے گا۔

ادووک او بی منتقد میں پروفسر کلیم الدین احدکا به فقره بهبت مشهور سُواہے که ۱ " ادود بی منتقد کا وجود محض فرضی ہے۔ یہ اقلیدس کا خیابی نقط ہے بامعشق کی موجم کم ی (۱)

تنظیدی ابتذا محصد من تذکرون کا ذکر ناگزیرسے پروفلیر کلیم الدین احمد اپنی قوار بالا کماب" اردة نقید پراکیس نظر \* بین برانے تذکر دن سے سلسلے میں تحریر کرنے بین ا-

"اددو مین نذکرے توست میں. پرانے اور سنے بیخ توبہ ہے کہ امعی تک اوو سنے دیئے تو یہ ہے کہ امعی تک اوو سنے تذکرہ مکا رمید سے ساد سے طیلنے سند تذکرہ مکا رمید سے ساد سے طیلنے سے نبرائے توثی کے ساتھ کام کرتے ہے۔ آج کل زور شور ، سنگا مر ، طُح طُراق زیا وہ میکن اندر ضل ہی خلا ہے۔ ترتیب اور مناسبت کا کھا ظرکچے زیا وہ سے دیکن تقید اب میں بنیں متی .

<sup>(</sup>۱) تعلیم الدین احمد ، پروفنیر و "اردو تنقید برایک نظر ، لامور : عشرت ساف گ فاکسسی ، ۱۹۷۵ ع ، ص ۱۰

مذاروں بن شاعوں اور کرعوا اعتبار حود نب سبتی ہواہ محتلف رنگ اور معتقد بائے کے لفت رنگ اور معتقد بائے کے لئے کا دری متیجہ معتقد بائے کے لئے کا دری متیجہ براگندگی ہے۔ عروری بائیں جیسے اددو شاعری کی ابتدا اور سرقی سے منتقد ملائع کی جلیل القدر شاعر کا اثر استے معاصری یا شعرامے ما بعد بید، شاعری اور شاکوں کے بدساتے ہوئے احوال یہ بائیں عقابی ، تذکرہ فیکار بس می جا بنا ہے کہ جنتے شاعوں سے اسے ذاتی واقعیت ہے ان کے کلام کا فجمل یا مفقل ذکر کردسے الیسے تذکر کی مستحد کی میں جا نبداری سے کام لیاجا تا ہے۔

مولانا قادری کی میننیت محقق اور نقآد دونوں کی ہے۔ بیلے ذکر کیاجا چکا ہے کر داسان اریخ اددو " کے طبع مونے سے قبل ہی سبعاجانا تھا کہ نظیم اردو کی طرح سر ادو کی ابتدا مبی دکن سے موتی ہے اور حضرت خواج بندہ نواز گلیو دراز کی کتاب محراج العاشمان كوبي بيلى كتاب تباياجانا تقا . بيلي بارمولانا عضة خواجرتيد اشرف جها تكير سمنا في دمتو في ٨٠٨ ه ١٨٠٥/ ع) كورسك كو يجاملان و نصوت كرمنوع برسي اور ٠٠٠ بجرى ين تحويركيا كيا ادوو كي بيلي كآب قرار ديا . بيلياس پرانعض اصحاب نياشك سبهات كاألمها رمجى كما ليكن ابعام طور سراس كوبهي اردوكي مبلي تصنيف سمحا جاتاب \* داستان تاریخ اُرود " می مولانانے اس کے غوٹے میکر حکم دسنیے ہیں۔ " داستان نار بخ اردو " سے بیلے یو کما ہیں تھی کئیں ان میں عام طور پر اردو سے ابتدائی دور سط ذكر كرنے كے بعد انگريزوں كى آمد ان كے اٹرات اور ان كے افدامات بر محب كوگئ ے اس کے بعد فرسٹ دیم کا ج کا ذکر بتاہے اور بہت تفصیل سے اس بر مکمعا کیا ہے م مى سابقدادران مين "فورث وميم الم عن كى المبيت ادراس كي خدات كا فد كركر كل يس اس من منك نبيل كدادو فتركوتر في ديف اس كوا كروا فداورها ف مليس باف من ورد والمركالج "كارا إلى ب الرا المنان الريخ اردوت قبل بة ا ترعام مقا كديه عام أقدات اوركوششين حرف كالج اور ارباب ا تستار کی مانے ہی موئن اور کا بج کے دورے سے کو موت مرک مود ک ایک خلار

معلیم ہوتا مقابصے لعف اصحاب نے عدتِ نادیک کا نام مبی دیاہے۔ وجہ بد مننی کہ ممی نے مختیق کرکے ان معنفین کے حالات ہم نہنیجائے جو "فورٹ ولیم کالج "ے خیر متعلق رہ کر از ٹود آزاد از اُردوکی فدرمت کرتنے دہے سننے۔

موالاً قا درى في بهلى بار داستنان من ايك إدرا باب سمعندين سردن كالح و فائم كي اور اس مي تفعيل سے ائ صنفين كا ذكر كيا ہے جنوں في اس نام نهاد عمر ناريك يس مجى علم وادب سے جراخ فروزان ركھے -

تفتیدین مولانا قادری ایک فاص مفام و مرتب سید موسب سے مدا ہے ، مولانا نے اپنے ملک کو اپنے معنون انقلابی شاعری "دمطبوعه" مکار" مکھنئوم ۱۹۲۸ میں بڑی تو بعورتی سے بیان کیا ہے ۔ بیان کیے فقرسا افتباس بیشن کیاجاتا سیدیں میں مولانا لینے نیالات کا اطہاریوں کرتے ہیں : -

يفنقر كرما مع باين مولاناك نظريد اسلوب ادر اصول ك شياد فرامم كردياسي -

ال بارسيم الفا فاكا واوين من بوناخاص من ركفتا سيد تدي حب وه يركبني بن كرا من اسيف ادب كرا روايت اسم منا مول و اس فقرس من روايت كالفظ واوين يم تحرير كرست بي اس كف اس كي خاص المبيت بوعاتي سه اور اس كف خاص معنى

<sup>(</sup>۱) مایرسن فادری، مولانا، " افقلابی فناعری" مامینام کار ککمنسو، مجنوری و فروری س<u>یم 1</u>4 م م ۸۸

مجی ہیں۔ روایتی اس معنی میں کہ دوسرے لوگ اسے روایتی سمجتے ہیں توسمومیس گراصل میں بردایتی نمیں اس کی تصدیق اسی مفنون کے الطے فقر سے یوں بوجاتی ہے حب ده بركيت بي كه " أي زندگي كي طرح خودادب مي القلاب كونا كريم م ہوں، للذا اگر کو نی ادیب انقلاب کو زندگی کے لئے ناگزیس مخاہد نوظ امرے ک وه نه تو قداست ببند بوسكتا بي نروايت بى كهام اسكتاب، ورجوشف شعرو ادب ميمى انقلاب كانه مرت فائل مو بكراس الكربرعمل مي سمجت مواسف نوكسي معي طرح روايتي يا قدامت پند کهای نهیں جاسکا . می وجر ہے کرمولانا نے روای کے لفظ کو وادیں مرکا فعا يندكيا ولماحيب بات بيسه كراسي معنمون بمي اس فقرے سے بينتيز بي مولانا نے وافتگا الفاظ مي كمه ويلب كر" أي براه لي كي نبت سعيب بله كرقدامت بيند مبكر " پرست " مول- " اس نفر مع مي مولانك نه مير" برست اك لاحق كو واوين يس تحسدر كياسيدون بافرب كى مطابقت اسطرح كي جاسكتي سي كمولانا كومشر في المار تهذيب اورمعاش عزيز مقاءا در حوصال يعنا عران اقدار مين نتابل ست. ان كز تحست و ریخت انہیں گوارا ند بھی اور فیفن تحبرّد لیڈی سے نام پرمعاشرسے کی برخ کئی ان سے **زرک** فعل متحن ند تھا۔ اس سنے اندوں نے استے اس دویے کو تدامت بندی ملکریستی سے نغبيركما والانكرهب كانظريه برموكه ومعاشر كاخاموش نماشائي نهبى موسكة اور اگراديب وشاع و نقآد ب توشعروادب سے ميان مي شكست نورده ماهني كاطف مذ كرك نبين سيفد كتا.

تغید میں می انصاف بندی کے دامن کو اِ تقصیر نہیں جانے دیتے " علا مرت آل اور مرزا دہتے سے عنوان سے ایک اقتباس الاضار ہو ا-

م علام مستى مندوسان مى ميترين نقاد موسى بين ان سيدراده مدان سليم والالا سے بہترات لال كرنامشكل ہے ليكن ان كالمبيعت ميں أيك عجبيب بات منى جو نقاد ويوس كى ننان سىربىدىسىد. يىنى مىروپرستى ورعجان بيدى . اور اپنے نالېسندىدە تىخف كى مِرْ وِيتْ وَعِيبُ وَسِّي المول في اليعة " موارد " مِن الميس كيمتعلق جو رائع والله على كي ہے۔ انیس کے جس قدر محاس دکھا سے بیں دہ جوت بہج د صفیح و درست بیل لیکن وبتير معاطيم بن ان سے ذراسی لفوش موكئ ان كا يتعبّب با الكل مجاب كراك مْيعِدا مِنْ بوسكاكه ان دونون حريفيون مِن ترجيح كا تاج كِس كيد مُر مرٍ ركهاجا كيد." بلانشبه انیس کی ترجی کھی ہوئی ہے۔ وکی نے ترجی سے مفہوم پر نظر رکھی ادر دبتر کے کام پ اصول مقدمے فاظ سے مفر منیں کی اس سے فیعد ر موسکا ، ایم تور شبکی سے یہ پہونظرانماز ہوگیا کہ ترجیح کے لئے بیصروری نہیں کرغیرُمرجے شخص ہی کوئی نوبی منہو ياسى توبوں سے تم بيتى كى جاسے يا ان كوكم كرك، د كھا ياجا شے اس معاسلين مولانات عميب وغوبب بريتيان خيا كم اظهار كياب. وبيترك متعلق كمعت بيس كرا " فصاحت ان محكمالم وهو منين كئ طاعنت ام كونيس بمي چيز ياكسي كيفيت بالجي مالت كى تقوير كىيىنىيىنەسى دە باكىل عاجزىي ." اس كىد نواتى يىن مارى يىغمىن سنیں ہے کہ ان کے کلام میں مربے سے یہ یا بیس بائی ہی تنہیں جاتیں لیکن گفتگ ولت و كْتِرْت بِين بِنْ "حِب گُفْتُكُو قِلْت دَكْتِرْت بِين بِعَنى تَوْمِينِ بات كَهِنى جِلْبِينُهُ مِنْ برانفاظ ( چھو نہیں گئی، نام کونہیں، بائکل ماہزیں) کھھنے ہی مناسب نہ تھے اس لئے کہ حلات وانعه بين عولامان الناظ المستعر الرّ مرز ا وسير ك خلات يسدا كراح ا ہے وہ بھی درمت نہیں ہے۔ دیمیر کے کلام میں تعدادت و بلاغت و تخیل لاطیف عاكات انتي كم مقابع مين كم اورببت كم مهى بيرمى ب ادرببت ب مواز شكاح يد تفاكره لا درشي ومبترك كالمكاب لاستيعاب مطالعدكرك

بجائے ایک دد دانقات یا چند انتخار کے دہ تمام یا اکثر جھتے پیش کرتے جمال دبتر، انتین سے بڑھ کر یا برابر کام باب ہوئے ہیں. یہ بوتا تو مجم مولا ماسے کوئی شکایت مربی ور ان کی رائے ترجع پر بھی درست ہی رہتی ۔

یہ کام چودھری نظیر الحس معاصب رئیس مباب نے بڑی کا کوش واشام سے لی منایت دلجیب دمفید تصنیف "المیزان" میں کیا ہے اگر جے چودھری صاصب بھی دبترے متعلق اس مغللط میں پڑے ہوئے ہیں جس میں مولانا آذاد و مولانا بھی دبترے متعلق اس مغللط میں پڑے ہوئے ہیں جس میں مولانا آذاد و مولانا

بھی دہیرے معلق ای تعلقے میں پرسے ہوستے ہیں ہیں ہوانا اداد و سولانا عبد الحی وغیرہ ہیں. " المیزان" میں شبق کے اعتراضات کے جاب بھی دیے گئے بیں جو لبعن حاکم صحیح ہیں اور لبعن حاکم غلط، ہم صرف ایک نتال پیش کرتے ہیں. مرزا وتبر کی ٹیپ ہے: سے

ارباب بن برجو سن ور ہے ہمارا القاب سنح اسنح وسنی در ہے ہمارا

علار شبلی کا عراض سب که " بقت کی بجائے القاب یا نعطا ہے و معند ف "
" المیزان" جواب دستے میں کم" القاب کو محاور سے میں مثل واحد استعال کرتے ہوں اور اس کے لئے فعل واحد لایاجا نا ہے۔ " میصر مثال میں تعنق ، دل گیر مونس ،

بن ارواد المسلم المسلم

خطیں القاب کما سبط بنگ کوید رفت، تبزر کمون ومکاں کبشت وسپ اوعسالم

باق بینوں انعاد میں مبی القاب اس معنی میں استعال ہوا ہے بیال جودهری صاحب سے ذرا سی غلطی ہوگئی محتوب کا " القاب " واحد ہی بولاجانا ہے الل سے آن ان ان دار میں معیج ہے لیکن دہیرے شعری خط کیمنے کا معنون نئیں ہے کہ یہ معنی ہو سکی در سخور القاب کیماجانا ہے، بلک و بالاس معنی ہیں ہیں معنی ہیں ہو کہی میضت سے سبب سے مشہور ہوجائے معنی ہیں جو کسی میضت سے سبب سے مشہور ہوجائے مینی بار شیخ فررد دھا اللہ تقالی علی کا اقتب کی خشکر یا فاقائی کا سان مجمی اور

ہ مغموم سکے سلنے القاب کو واصد کھھناجا ٹر نہیں۔ جس فصا سے کوعلام شہاہے کھی سبتے کہ ومیٹرکے کلام کو بھیو بھی نہیں گئ وہ کہیں کمیں السی اعلیٰ سبے کہ اگر ال بندول کو تیرانسٹی سے کلام میں طا دیاجا سُسے تو ہیچان شکل

ہے۔

دوانا قادری کی تر کاری کا معتدبہ صفہ شعرو شاعوی کے فن زبان و بیان کے دفائق اور فن عُرون کی بر کاری کیوں سے معتدبہ صفہ سے گرون شکل فن ہے اور اس بر عبور اس کے آم کے

عومنى غلطيان كي عنوان سيمولانك في خالب وسياب اور توسش كى عومنى تساقى كى طوت نوج دلائى سيد بيلك آپ في عود من كى الممينت اصفايت ومقصد برد فرلكش بحث كى سيد آپ كيسته بين ١-

" فناموی کے لئے" مودی مرز لربیایہ و ترازو ہے۔ اس فن کی مہارت بافاعدہ میکھنے سے ماصل ہوتی ہمہارت بافاعدہ میکھنے سے اور اس کی نزاکتوں اور یا ریکیوں کا اصاطر متی سے بیدا موتا ہے، میکن حکیم سخن آفرین نے مُوڑو فئ طبح اکثر انسانوں کو فِطْرَنَا عطافریا دی ہے محدث بیر مصلے کی حکمے ایک اور شعر کر سکتے ہیں محدث کی اسکان رہتا ہے لیکن ایسے لوگوں سے بعض مجود و اور ان میں خلطی مرز د ہوجاسے کا امکان رہتا ہے

اس سنے اسافرہ تعدیم نے فن تو وق کی تحصیل واحب و ناگزیر قرار دی متی ۔

اردد شاعری ادراس کے ادران و نیورفادی شاعری سے انود یہ اورفادی یں

مراددو شاعری وزیادہ تعرف نرکزا پڑا صرف چنداوران عام دوق موزونیت ورنم

پر اردو شاعری وزیادہ تعرف نرکزا پڑا صرف چنداوران عام دوق موزونیت ورنم

سے کچھ کم و بیش ستے ۔ وہ فادمی شاعری میں میادی و متعمل رہے ۔ لیکن اردو میں ترک

کردیئے گئے ۔ اس قطع و بُرید کے ساتھ اوروشاع ی جارسود ، ۲۰۰۰) برس سے مسلوطان اور دوز افزوں ترتی پریسے عام اقدام نظم ، اصناف اسوب اورافواع تعمل اردو میں کراریا ہے کہا واروں میں اس سے مسلوطان ، دورافواع تعمل اردو

" اددو کینے والوں کو بیٹکل کے اوران میں کمنا چا ہے بچو

زبان ہندی کے اوران طبعی میں . . . . ، ہندی زبان جو بی کے اوران میں

معیون کرشور کہ اکر تے ہیں ، اور ہندی شے جو اوران طبعی بی اسے بچوڑ

دیتے ہیں ۔ یہ ویسا ہی ہے جینے کوئی انگریزی قصیدہ بچوطویل میں کیے

دیتے ہیں ۔ یہ ویسا ہی ہے جینے کوئی انگریزی قصیدہ بچوطویل میں کیے

سب اوران ہم کو بھی بوروں معلوم ہوتے ہیں ، وجراس کی بی ہے کہ وہ

سب اوران ہم کو بھی بوروں معلوم ہوتے ہیں ، وجراس کی بی ہے کہ وہ

ایا ہے ، ان والوں میں بیٹ مکلف ہم شعر کتے ہیں ، اور ہمادی شاہوی ہیں

ارد خاعری صرف ہندی کے افعاظ وعادران ہے میں خبر بنیں ہے بکاس میں ۔ یہ چیز بنی بیکل ہندی

عرب وفارس کے افعاظ ، اضافتی ، اور ترکیبیں بھی شامل ہیں ۔ یہ چیز بن بیکل ہندی

ناعری کاعروض کے اوران میں نہیں کھیے بنی اُردو شام ہی و فارمی کے

ادفاظ میں بھر ان اور گمیت نہیں کھیے بن کے بیکی کے اوران خودی ہوں

<sup>(</sup>١) أنظم لمبالمبائي. "مترح دوان عالب" بحواله" نقدونظر" ص ١٠٤ - ١٠٠١

سندى نبان مى قدراردويى شامل سى رئېايت آسانى كى ساتى فادى ادران يى ساقى مى سى اوراس سىكىمى كۇنى خوالى پداىمنىن موئى. غالىكا ايكىسى مطلع سىد د-

تاكن گرسىداداس قدر جى باغ دونوال كا دەك كادسترسىم بىنوددى كىطاق تىران كار

اس کے الفاظ کو میٹکل کے اوران میں نظم کریں تو ایک مفتحکر انگیر اعجوبر بن جائیگا یہ الک مندر والم کا اردوشاعری سے بیدالفاظ ہی کا ل دستے جائیں۔

بِنْكُل كے اوران بم كو بھى موندن معلوم بوتنے بين ليكن اس كاسبىب يہ بہيں بے كه وه مهارسے اوران طبعي بين، مبكرير سيے كر مهارسے كان دو بهوں، كنيوں، کہادتوں کی سکے اور ترنم سے اسٹنا ہوتے ہیں کچین سے ان چیزوں کوگا تے پراسعة اورتينة بي طبيعت ين اس كامزا بدا بوجانا ب ليكن اگر م نود مفرايل اور دوسب نظم كرنا چايى تواتنى بى صنت كرنى يرست كى متى فارسى ادران يى كرنى یری ہوگا ، ہم کوع بی اور انگریزی کے اوزان بنیں معدم ہوتے، لیکن ان زبانوں کے عود من كوسكيد لينينين يا برهيت برهن ان سيرما مبت بيدا كر لين بين تومودن معلوم مونے ملتے ہیں.اسی طرح حب عرب ادر انگریز فارسی وارد و کی شاعری اور ترنم كفنو كرد أستنا بوجات ين آوان كو بعي موزول معلوم بون ين اور لطع - أنا ہے بیں نے ایک وب کواردد خزل بندوتانی ترفم میں کانے سناہے . بیگل کے اوران كا" طبعى" بونا ان اوكل كعري من مع على الدو فارسى منين جاست، اوران کی شاعری سے مگاؤ نہیں ر کھتے ، صرف بہندی پڑھتے ہیں اور ہندی ہی میں شاعرى كرتمين ان كوطيعًا بندى كعودهن مص مناسست موتى سعد، اوراكت با فارسی واردو سے موسکتی ہے۔

تا ہم اس مین نک شین کو طبیعت جو نکه الاول و فصالے بنتی ہے اس لئے جو اوران و مجود اختیاد کرسنے سکتے ہیں اور طبیعت کو ان سے مناسبت بیدا ہوگئ

ہے،ان میں آسانی سے شو کھے جا کتے ہیں ان میں سے جن افران میں فیک ہے حرکت دسکون کے تغیرے ادھرے ادھر ہوجانے ہیں ما نداسی کمی بیٹی سے بھی مورد<sup>ا</sup> رسة بين يانا الوس وغيرمتعل بين ان مين تعركيف في علاي كالتعال رساسيد. ادر می می اسادوں سے بھی فروگذاشت ہوگئی سے . بیز منتهور اور اجنبی اوران البة غيرطبعي بين ليكن سب اوزان كے كئے ين قولي درست نهيں برث بركا الله فن اس راه مين دهوكا كها جانبيين علام يماب صاحب بي كي مثال مع يعجة . سيآب صاحب نے فاص سى د كا دش كے سائد صنعت مثلون ( دومجرين) ي مغزل بگهری تقی تطریعی غلطی سرز د ہو گئی لیکن می<u>رے نز</u>دیک میمفن سوءِ اتفاق نتما · ان کی ەبارتەنى بىر ئىچرىمىي كلام ئىنى*س بوسسى*ما .

ىكىن عجيب بات سے كرسياب صاحب نے اپنے رساله ميں بوش كے نفتش ہ

نگار " كى تفتيه شائع فرائى تتى إسس يمه ايك پيغفره معيى تعا .

"كَيا نِقْتُ و بْكَارِكِي الْتَاحِت كَ بِعِدَ حِينٌ مُلِيحٍ آبادى شَامُ الفلاب تودركذار فني اعتبار سے مرف " فياع" ميى كبلاف في كي ستن

بوتت جيب إكمال اوببذنط برثاع كيدين ينقره سياب معاصب اورمنقيذ لكار دونوں کی ناشاعری اور اافسانی کا ٹوت ہے سیآب صاحب کااس سے ہم رائے ويم أواز بنوا ظاهر عي بي " فني اعتبار " سعمراد كوفن عروض تواس من ساب صاحب مجی توش صاحب کے شرکیے ہیں اور نفش دیکار "کے تبعرہ کار بھی ، رسالہ " تَاعِ" کے اسی مغمون میں جرائش کے پر چوشش نقاً دنے ووی فلطیاں تبائے میں مینغلطیاں کی ہم •

منلاً وه جوش كي عض بندكودرت التي ليكن المحوي العقوي دیں بندوں کے بعض مصرعوں پر اعتراض کیاہے۔ حالانکہ ان کی عالت بھی جو تھے بدكىسى سے فلط بوں توسب مول ورد كو في نيب اور حقيقت مجى مى

کم ان میں وہ اعلاط نہیں ہیں جو نوجوان نقآ و نے تو کمتھ سکیٹے ہیں اور سیاب صاحب نے شاک فرما کر ان برصاد فرمایا ہے۔

نقاد "شاع " ير پانچوان بندنقل كرتے بين ؛ سه

رضار يه موج رنگين کيي چاندي سيخ چيني اکھول مينقوش خود بين کمراء مين محرک شريني

يكون أنفا ب شرانا

اور فرواق بيس كم اس كا بهلا وتعيرا اورج مقا مفرع اس طرح برنها ماتا

" رُرخ سا ب موج رنگيني " " انكھوں بي نقش نود سبني "

" کھوٹ بہ سے کی میٹرینی " نقاد بن کر بد کم نفری و الفسانی ستم ہے۔ الظری غور کریں کہ بسلے معرع کی برصورت" مُن ساب موج رنگین "کیول کرموڈوں موسکتی ہے۔ اگر دیر) کو (یر)

ین لیا جائے تو وزن میں اُسکا ہے، نیکن ( پر) کو باتی رکھ کر اور (اُرخار) کی در) کو قام رکھ کر اور (اُرخار) کی در) کو قام رکھ کر بوکش صاحب کا مصرع موزوں سے اور نقاد صاحب کا اعتران دوا دادی سے کہا کہ ان قابل اعتران دوا دادی سے کہا کہ ان قابل اعتران

مفروں کو وزن کے اندرلا نے کے لئے وزن میں ذرا تغیر کرنا پڑنا ہے اور وہ باکل جائز ہے۔ لینی او پر کے بند کا دوسرا مرصر عص پر نقاد کو اعتراض نہیں ہے،

اس وزن میں سے :

" فَعْلَن ، فَعْلَن ، فَعْلَن ، فَعْلَن " رجادوں بیس عین ساکن ) تعکین سکے تسری اور جو مقے مصرور کا وزن میہ ہے :

" فعلن ، فَعِلن ، فَعلن ، فعلن " ( دوسرے رکن میں ع مخرك اقى

میں ساکن ) ۔

يه تغير سمية سبكا معول داسيد اسطرح ميس معرع بس (و يه من

تيرك ين لقو) ادر يُحِيف ين ( ين سحر) فعلن ك درن بردرستين. ادر اعترام فلط .

یہ صورت بوتش کے اکثر خدوں میں ہے۔ اس بنے نقا و نے اُتھویں بند می جو اعتراض کیا ہے ، وہ میں اسی بنا بد ناروا ہے۔ اسی طرح یہ فوال اورآخی بند نقل کو سے :

ال علی میں دل کی بستی ہے طوفان جنوں میں ہستی ہے آئکھ میں شب کی مستی ہے اور مستی دل کو ڈستی ہے سرانا

اور یہ اعراض فرایا ہے کہ " دوسرے معرعہ میں جون کی مجائے مرف "جن" آکر رہ مباتا ہے " بہاں تھی ان کو دُسی دعو کا مواد رن جو ) کو تُعِلَّ کے درن برکموں نر برطواکہ موزوں نظراً تا ۔

اس بند کے تیرے بمصر یر البہ غامنل نقاد کا یہ اعترام ہے کہ اس بیں کمی رہ گئ ، اس طرح پڑھنے سے میسے ہونا ہے : " آ کمھوں بیں شب کی

ں تمی رہ گئ ، اس طرح پڑھنے سے صبیح ہوتا ہے : " آ تکھوں ہیں شب ستی ہے ." ہوت کے سے افغان میں میں میں آبیاں کی سب میں اور اس میں میں اس کے اس کا میں میں اس کا میں میں میں اس ک

جونش کی اس نظم ہیں یہ دوسری قیم کا سہوسے اس میں بحر نہیں بدلی .
بکر معرع ہی پیما نہ سے چوٹا رہ گیاہے بے شک خلطی ہے مکین بڑی مُرلطان
ہے اور اس کا سبب بڑا ول سبب ہے لیمنی یہ چھوٹا معرع اگراس بندگا ایک
معرع ہے تو بے شک دوسرے معروں سے چھوٹا اور یماں ناموزوں ہے لیکن اگر
اس کو اس کے بعد کے بھرع سے بل کر ایک بڑا معرع فرمن کر لیا جائے اور

اس نبرسے الگ کرکے پڑھا جائے: " آنکھ میں شب کی متی ہے اور متی دل کو ڈستی ہے " تو باککل قیمے اور موزوںہے اس سئے کراس وزن سے اوّل یا آخریں سے بقدر دو حرف سے کم کرسکتے ہی اور اس کمی بید بھی موزوں مجس جانا ہے ،اور

شامودل نے اس النزام محرساتھ غزلیں کہی چی مثلاً سیدا فتخار حسین صاحب کا پر شعر و ٹیکھئے :

> م و بوجو تو محتر کا میدان کی ایسار در نهیں پتع میں برہم سنت میں اک تبر تونٹاں بُت ہے

اس شعر کے دونوں مرحعے جوش صاحب کے اس برٹسے معرع کے برابر ہیں ہی سبب ہے جوش تما حید سے ملح اقیاج جوہا نے کا - انہوں نے اپنے بھر سے گنگ کر کہے اور دو دو معرسے ایک سائس میں پڑھے۔ بچ نکہ ان کا تبیرا اور بچ تھا معرع بلا کر مرٹی صف سے فی نفسہ موذوں مقاراس لئے ان کو ذراسی کمی کا احساس نہونا شاع اور شاع ی کا نفشان ہے۔ " (1)

# مزاح وظرافت كاعنصر

مزاح و خوافت اگر تحریری مناسب و معقول اور معتدل و محناط انداد
سے شامل ہوتو لطفت و اثر بڑھ مبانا ہے۔ مولانا کی طبعیت بین نمایت شاکت اور
لطیف ا نماز کی خوافت پائی جاتی ہی ۔ بی کیفیت مناسب مقامات بران کی
تحریدوں میں بھی پدیا ہوجاتی ہے۔ اگر نیز نگار کی تحریر موروں و لطیف و زاح و
خوافت سے کیر خالی ہوتو نہایت نشک ویلے کیف ہوجاتی مولانا ذکار لئد
کا خریریں اس کی آئینہ دادیوں برخل مزاح اور باموقع طرافت سے تحریر میں
مشکمتی پدیا ہوجاتی ہے۔ مزاح وظافت صرف تفریح کے لئے ہی نہیں ہوتے
ملکمان سے اویب و افشاء برحالہ عملیت میں کمیں کسی شکتے کی وصّا
کمیسی کسی مشکم کی تفریح ، کسی مقام پر مرف چند اشار سے ہی جو تہد در تہ بطعین
کمیسی کسی مشکم کی تفریح ، کسی مقام پر مرف چند اشار سے ہی جو تہد در تہ بطعین
طفز کی کیفیت رکھتے ہیں ۔ طول طویل تحریروں سے زیادہ موثر تابت ہوتے ہیں
اور سے مولانا کا اصل فن ہے۔ فالب سے احوال میں ' داستان تاریخ اُدود '' بین
اور سے مولانا کا اصل فن ہے۔ فالب سے احوال میں ' داستان تاریخ اُدود '' بین

رقم طراز بين :-

" فالب نے تعوّد کا کرّت سے مطالعر کیا تھا،اس کے ممائل ذہن نین سے ، اصطلاحیں برزبان تعیں ، باتیں کرنے اور باتی بنا بنا ہے کا بہت بنوق تعالیٰ اور شخن پروری کی بڑی تق مقی مقی ہوئے از راد دکام میں تعدّون تعالیٰ بہت کی باتوں اور ان کی شاعری سے تمایاں ہے ، فاری کی زبان تو ہے صوفی کا دِل بنیں ۔ نواجر میر دردد اور فالک کے تفوید کی زبان تو ہے صوفی کا دِل بنیں ۔ نواجر میر دردد دور فالک کے تفوید میں ، درد دول سے کہتے ہیں ، اور فالک بیا میں بینچے ہوئے ہیں اور فالک کے درد دول سے کہتے ہیں ، اور فالک بیا اور فالک اسے کیا دولان کے درد دول سے کہتے ہیں ، دور دول سے کہتے ہیں ، دور دول کی بیا بھی بنیں گی ۔ فالک سے مقیقت حقیم ، اور درت وجود "

" زبان نے لا الله الله ولله كتا ہوں اور دل ميں لا موجد الا الله علم موجد الا الله محصر بوت ہوں ۔ "

لیکن یہ کہنا کہی صاحب مال کا ساکھنا نہ نقا ملکہ ایس تقا کہ : ہے " بڑھا بھی دیتے ہیں کچھے زیبِ داستاں کے لئے " غالبے

ذرب كيمنعلق مولانا حالى كيمن بير:-

" گرزیادہ تران کا میلان لبن تینی کی طرف پایا جاتا تھا۔ اور جناب امرکو رسول خدا کے بعد نمام امت سے افضل جانت سے

مولانا ازاد د بوی کی را سے ہے ا۔

" گرابل داد ادر تصنیفات سے بھی تابت ہے کہ ان کا ذہب شیعہ تفا ، اور تعلقت یہ تفاکہ ظہر اس کا بخرش فیست میں تھا ، نہ کر تبرّا دیکواد میں ، " کین فاتب کا ایک فقرہ اس سے مجی زیادہ کا پت دیتا ہے ، فرانے ہیں ا۔

مرک وه بی ج دجود کو داحب و مکن میں منترک بات بین منترک مائٹری منترک بات بین منترک مائٹریک منترک میں منترک ده بین جو منطق کو الوالا ترک ایم سرمانت بین ."

" ابوالآئم" سے مراد حفرت علی کرم الله دجه بی اورجن بزرگوں کو صفرت علی کا بم مر مانا جاتا ہے ان کو " نوما" کہاہے اور جو لوگ مانتے بیں ان کو "مفرک" تقمرا یا ہے ." (۱)

اس افتہاس ہیں جس لعلیف انداز ہیں مولانا سنے خاکمب سسے دیولی نصوّف پر تنغید کی سبے وہ ان کی تسکف تکاری کی اچھی مثال سبے اور اس ہیں مزاح و طافت سے علادہ آخری فعروں میں طنر کی لہریں بھی پیدا ہوگئی ہیں بگر مرانداز اپنی مُعد میں اور مرفقہ ہ اسیستے معیار برسیسے۔

خاتسب می کے بیان میں جہاں مولانا نے فالب کے دو متضار بیا ناسے کا غرکرہ متعلق بد اُستا دعبوالصمد کما سبت و ہاں فراستے ہیں :-

"ان دونوں بیانوں میں مطابقت نہیں ہوسکتی بجزا ہے کہ دوسرا بیان سطور خوافت ہے، یا یہ بات نابت کرنے کے لئے ہے کہ فالب زبان دا دب فارسی میں کہی کے تناگر در نقے اور ہی واقعہ معلوم بنتا ہے۔ بہلا بیان چند فارسی عما وروں کے سلیے ہیں ہے جن کے معنوں بین طالب اور فواب مگاراً شیاں کے درمیان اختلا عناف ، نواسب ماحت مندوت فی مصنون کو درست سمجھتے تھے عالب می خط کی اگر مشافین لغات کے معنوں کو درست سمجھتے تھے عالب معنول کا اگر درست سمجھتے تھے عالب معنول کے است کے مراست جس میں ایم بات کے سے مشہولت جس ۔ یہ عالب کی افشاء پردازی ہے کہ کہی ایم بات کے سئے مشہولت جس ۔ یہ عالب کی افشاء پردازی ہے کہ کہی ایم بات کے سئے

ما مادس قادري مولاً ما داستان ماريخ أردو عورمالا ، ص- ١٩٠ - ٢٨٠ -

ت ندار اورفیل کن الفاظ کیمتے ہیں۔ بنیائی فواب صاحب کامنہ بند

کرف کے سنے کیم دیا کہ " ہُیں نے اس سے تعائن و دفائن زبان ،

باری کے معلوم کیئے ، اب فیح اس امرخاص میں نفتی طلمنہ ماصل ہے 
گویا "تعائن و دفائن پارسی " لطائف تُقوف ا در امرا دیا ، باہیئے سے

کہ ایک مُرت کال نے دوسال میں مادا ملوک ہے کرا دیا ، باہیئے سے

ماکا کر " علم لڈئی " آن داحد ہیں عطا کرادیا اور اس سے " نفش م طلمت و ماصل تھا

اور اکثر ان کی دائے درست ہوتی محق لیکن یہ بات ان کوکائی ۔

مطالعہ کے بعد حاصل ہوئی ہوگی ، یعن درسے کرعبد العمدا بہائی 
سے دو سال کے جو فاری گفتگو کی ہوگی ، شعر دشاع رکا کا ذرو کھر 
سے دو سال کے جو فاری گفتگو کی ہوگی ، شعر دشاع رکا کا ذرو کھر 
سے دو سال کے جو فاری گفتگو کی ہوگی ، شعر دشاع رکا کا ذرو کھر 
سایم ، کور صبحے اور مطالعہ وسیع بی ساتھ بل کر آئذہ دائے شا 
کا عکم پیدا کو دیا ہے دا)

مندجر بالا تعبارت بین خط کشیده فقرون کی شوخی و ظرافت الا بل داد سہد برای نوبی یہ سپے کر اس معیف الماز بیر جو بات کمہنی بیاست بیں وہ بھی بطرائی آجسس ا دا کر دی سے ۔

طنز ایک دو دماری طواد کی طرح سے جو دو طرفہ کاٹ کرتی ہے۔اس سے برطرح سے کام لئے گئے ہیں لیکن ایسا لطیف طنز جس سے جذبات مجرمح نہ ہوں اور جو بات گفتنی ہے وہ صاف طور پر ادا مجی ہوجائے بڑی مہارت کا طالب ہے مولانا کی تحریوں میں اس قیم کا طنز ہمیں جائیجا مقاہے . فواب ذفار الملک کے مالات میں واشان تاریخ اُردو"کا ایک ماسٹیے

<sup>(</sup>١) مأكيسن كادري، مولانا. " داست ن كاديخ أردو"، تحوله بالا م ١٣٠ - ٢٣٠٠

ملاحظریجو ۱۔

" مرزا محد خسکری صاحب کھھنوی ہے۔ لیے نے اپنے ترجمه" ناريخ ادب أردو" بين نواب وقارا لملك كو" خلافت على كراه كاخليف تاني "كهاسي اس تشبيركا اليي كتاب مين جن كامناظرو مطاهره نرمبي سنعقلق نهين كوئي محل مزتفاخاص كرحبب كمرتر تبيب صمح کی بنا پر علط ممی بے بعن علی کو مدکا نج کے سیکرٹروں میں واب د قار الملک کا بچوتھا نمبرہے۔ یاد رہے کر *مرستد کے* بعد سیر محمود باقا كرثرى بوئے مقے اگرج چنر دوز كے بعد ہى ان كو دست كش ہونا یرا اس سنے بر محدود کوشارے مذف منبل کرسکتے " د ۱) آزا د کے بیان میں " دا ستان تاریخ اردو " میں <u>کیستے</u> میں ،۔ " دوسے ذوق کے ندمبے کو حصیا با سبت اور اپنی لاعلی ظاہر کی سیے بیانچے فراستے ہیں 1-" نقراء ادر بزرگان دین کے ساتھ انہیں ایسا دلی اعتقاد تفاكداس كى كىفىيت بيان ىتبين موسكتى على الدراساندة سلف كويمينيه با ادب یاد کرتے متے اور کسبی ان پر طعن وتشینع ہ کرتے ہتے۔ اكمس واسط ان ك ندمىب كا مال كسى كو مر كفلا ي " حالانكر آ ناد ك والراور أشار دونون بم عمرو بم مكتب من . اور د بقول آزا د)" وه را بطران کاعمروں کے ساتھ <sup>ا</sup>ما تھ بڑمٹنا کیا او أخروقت كك الساخه كاكر قرابت سع يمي زياده تها." أذار اکثر ساما ساما بن ذوق کی خدمت بی گرادتے مقے ان کے وضو نانه، وظیفے سب کا ذکرکیاہے۔ اس پر بھی آزاد کو اور اہل وملی کو

(١) ما يضن قادري ولالماء واستان اريخ ادروي، فوربالا . ص - ٢٢٠

ان کے ندمب کا حال نہ گھالا کہ سنتے یا شعیعہ " (1)

تنقید کے اندر طنز و مزاح کا اعلی مصرف میں ہے کہ تقاویج بات کہنی

چاہتا ہے اس میں مزید زور و اثر پیدا ہوجائے۔ بعض حگر نقاد کا کام طبیب فج

جراح کا سا ہوجانا ہے اور ایسے موقع پر ہی طنز کا نشتر کارآمد تا بت ہوتلئے

ایک ایسے ہی نشتر کا چرکہ طاحظ ہو است

د و نون جہان دیے دہ سمجھے بہ توش رالج بین آ پڑی بیر شرم کم تکوار کیا کریں

مولانا على تفتيك دور مديدين منفرد مقام كالمقام مديدين منفرد مقام كالمقام بالكريس والني تعليم وتربيت

مارسن فادري مولانا، " وأشانِ الريخ أروو ! عموله بالا من ٢٨٧

كے لحاظ سعے وہ خواجر الطاف حين حالى، دين نذير احمد اور مولا الشبكى كى مُعف كم ادبيبين مفرقي ادب كم مطالعه ، اورمفرقي شفيد كم مما لم عنا حركوابيان میں وہ لعصٰ جوان نرنقا ووں سے مبھی آگے ہیں۔ باوی انتظریس ان کی تحریروں کے مطالعه سے به تا تربیدا موسکتا ہے کہ وہ روز مرتہ ، محاورہ ، الفاظ کے استعمال اور فترول كورو لبت كرواره فائل مين يتقيقت بدسه كريدسب اجزاراديب فاع كعدائ اس كما وزار والات كا رج ركفت بي اورادبب وشاع نفاد ومؤرّخ وينى فذكار وممنر مندمجي مؤناسي اوريؤفن كارمبز مندى كساتف اسيف يبيني كس اً لات كا استعمال مدكر سك كا توظ مرسع كه اس كي تخليفات بعيدى وبيمنهم موككي. مبكن مولاناكي تتحريرون كولبنور و تيكيف سصان كے نقط انظر كى صاحت وضاحت مو عاتی ہے۔ وہ روح وحبم دونوں کے فائل میں اور دونوں کی اسمیت ان کی حدور یں تسیم کرنے ہیں مدید نفع، نظم معرفی، نظم آزاد وغیرہ کو ان سے ہم عصرا درم عرفقا ووں میں سے صرف معدورے چندنے می بالغ نظری محسائق ویکی اور الدف بھی کے سائفے پر کھا ، مولانا نے علامہ نیانہ فتخیوری کی فرمائش میر ایک طویل مصنمون بي" ننى شاعرى اورنئے رحجانات "كاحائزه لياہے-اس كا بغور مطالعہ كرمن سع بيه بات كهل كرسامت أعبانى سب كرمولانا اسبت بم عصر بعق جوان رنفاده سے زبادہ فراخ ول ادر بصبیت سے حامل بین - بیمصنون بعنوان " انفلابی شاعری " ما مِنامه" نگار" كمعنتوكى جورى وفرورى مهها، كى اشاعت ميں شائع بوچكاہے الماخطر بيو:-

" ئیں ندگی کی طرح شعردادب میں سبی انقلاب کوناگزیر سبی میں انقلاب کوناگزیر سبحقا ہوں اس کی ہرئی شکل، شک اسلیب، شئے موضوع کو نظیم اس کی ہرک ایدر باطن پر نظیم دان میں اور باطن ہی کا تعظم و تعلقی میری نظر میں اس کو گوارا یا الکوار شاتا ہے ہے ؟

انيوس صدى كاننن جوتفائي حصته كزرنية مك اردوننا عرى كامقصد مجز نناوى یا دربار داری کے کچھ مذعفاء "شاعوا نربیفام اس زمانے میں کوئی چیز نہ تھا. ملی و ساسی کا کیا فرک فرمی ، قومی ، معاشرتی اصلاح بھی چین نظر معتی شاعری کرتے تفاس سن كرسب كرت بين تاعرى كرت سف اس سن كه اور كي و كرسكت تقے. تاعری کرتے مقے اس لئے کہ اور کچے کرنے کی حرورت زعی میں اس کے سائد ير بات صبى عنى كران كى شاعرى وم روائي مد متى تو ايسى بى سمجى مباتى متى زندگی کوئی نعمیر یا تخریب نه ان ک<sup>ومقصو د</sup> تغی نه ان کی شاع ی سے اس میرکوئی انزيرتا نفا بصرنت مرزا مظهرمان جانان اورحضرت نواج ميرورد مند رشده ورابت يرُمُتَكُن عَف اور سِزاد في بند كان خدا كوراه بر لا رسيد معقد . اورصد في كوصاب دل اور روش منمیر نبا دبا نفا. زخواه اس کو نباز معاصب منه مانین ) میکن میر بزرگ معى غزل تصفير من تعنق ترحن وعنق كم كلك معاطات ادر مُوليان حذمات بي كلف بكه جائت سنف اس ك كران كري المسفيين بزفال كوحال سمجوسين كا دستور فرنغا اسبيعَ مد ميروسودا كوكبى نے مطنون كيا يه زمكين وجان صاحب پرانگليال هي اس سے ان کی نتاع ی سے نہ اخلاق بنتے سنتے نہ گڑھتے متے۔ نہ معیشت وسماج میں كوي جرز و مديدا بودا تقار مذمب ك منى دانوان دول موتى متى سبب طامر ے کہ وہ اسے ذرمب و ایمان سے معمن مفتے این تدریب ومعامرت سے وس

" برُون در" اور " درون خانه " امواج نرم خير كى طرح بهل ريى عنى -

ا سب سے بڑی تحریب خداسے بدارای سے فرائی ہے۔ فرم برکا سب سے بازائی ہے۔ فرم برکا سب سے فلق ، ایسا وسٹی قبوان اور خطرناک درندہ سپے کراس کو ایک حد سے اندان ایسی بیٹ فلق ، ایسا وسٹی جوان اور خطرناک درندہ سپے کراس کو ایک حد سے اندان ایسی مفصد تھا خداسے بعنا وسٹی بھر ہوتی مرب سے لیکن کھی حکومت اور کھی کو سائٹی اور آئ خداسے بعنا وسٹ بھرنیا کھی اور ساجی طور پر طبائع بیں جائی ہور کی اور ساجی طور پر طبائع بیں جائی ہیں ، خدا اس شورش کو دباتا راج ، طلماء اور حکما، نر حرف یونا نی و فریکی جلمہ اسلامی بھی ، خدا کی مہتی اور داست و صفات بیں بھرت کرتے در سبے بیں ، کیکن وہ مرف بھر و شویم سے کا ایک مسئد تھا ، تھر اندی جر سرت کی براس کا کوئی اثر نہ تھا ، تھر اندی ویں صدی بیان بھر نموری بیر ایس بھرت کو سات کی موجد یہ فطرایت کی دوشتی بیں بیش کہا۔ اب وہ ذمات آگا ، تھا کہ ایسی بر سحو کیسے عالم گر رشینے کے سات آمادہ متنی ۔

خیال درائے کی آزادی عام بورہی تنی عمومت اور سوسائی لینے اثرات کو اتعال کرنے کے لئے دست کش بورہ سے تنے چانچر بیروی معدی سے آتے آتے یہ کر مغرب سے مشرق اور مہندوشان بین آگی عبیوی معدی نے اپنی آزادی کے پنکھوں کا گرخ بھی ادھر بھیرویا ۔ انسان عجیب تفناد سے مرکب ہے ۔ جنگ بی کھوں کا گرخ بھی ادھر بھیرویا ۔ انسان عجیب تفناد سے مرکب ہے ۔ جنگ بھی کر دیا کرنے بیں ۔ مہندوستان بیران آفات کے علاوہ فلامی کی بلا اور فرقر بندی دیفرقر اندازی کا وبال معبی کھا۔ مہندوستان سے مقلاوہ فلامی کی بلا اور فرقر بندی دیفرقر اندازی کا وبال معبی کھا۔ مہندوستان کے مقلاوہ نیان سے مکال دیا ۔ اور برطاح تجویز کیا کہ خداکہ مندوستان سے کال دیا ۔ اور برطاح نے تو مرزد ممان ، مبکو، بادسی ، عبیا فی سب میں میں میں اور ایک مورت مکن ہوگی ،

خداوند ندمب سے برزاری کا جذب پیدا ہونے کے بعد قدیم رہم و رواج سماع روا ہے۔ اس خیال کی رواج سماع اس خیال کی دوا ہے، اس خیال کی کا روائی مثرم وحیا اور عفت وعصمت کی بندشوں کو توڑ دیا سہل کردی ہی ہے آج کی کے نوجوان مردوں اور عور توں کے اخلاق نمایاں طور پر اس تمحر کی سے متاثر اور ان کی شاعری پر موثر ہیں۔

ابینے مفصد کے ملے دنیا کی تمام تحر کیات سے کام لیا ہے ، دہ در کھمتا ہے کرعدین و بوس ناکی کا جوش خود بینی و خود ارا آن کا مشوق ، آزادی و سے باکی کا زور ، عالملیر ہے. خامچہ دہ اس مذہب كو ا بعارسنے اور اس سوق كو يور اكرين كے لا صفحت کے دربعہ ایجا دات کر اب اور محارت کے وسیلے سے ان کو عام کر دیتا ہے۔ ایک ميرين و لب اسنك مصد ب كرمينياتك عام آمائش وآسائش ، تعبيش و تفريح کے سامان میں اس سرمایہ داری و تجارت کی کار فرمائی ہے۔ مک کے دولت سن هیش پرست ان سراید دارون ا ورصنّاعوں کے گو ما اعزازی ایجنٹ ہوتنے ہیں جہکے فريعه سعمتوسط اور ادني طبقه إسرات وتعتيش بين مبتلا سؤماس، ملك كما خمار المتهار مجاب كر مصنّف وشاع و جنسيات كي كتابي . نظيين انساف اورنا و ل كوركر ابنى سرامير دارول كى كوما بالمعاومة خدمت انجام ديست بين مبذوت ان كاافلاس أور مِعالى قِرَتَ عِمل كالضحدة ل جم ود ماغ كي ناتواني أن أخلاتي بيني سب كرسي نظامر بالواسطد ميكن اصل مي بلاواسط اسى سرايد دارى كرشيدين يديس في عصرها صر كى بيئت كذائى "اساب وعبل اور تتائج وعواقب كامرف ايك رُخ بطور فاكر پیش کیا ہے - دفتار زمانہ اور انقلاب عالم کی رُوسے ان کا ٹاگر بر ہونا اور فضائے مرم كى طرح ما زل بولم في تسليم ب كين وا تعات ك اس دور وتسلسل سع بعي انكا نہیں موسکاً اور میرا ایا مسلک بھی در مع التمرکیف ماور ا نہنیں سے۔ انقلابی تماع ول فع" اوب براسے ادب اور اوب براسے زندگی میر بحیش کی میں اور مرت دوسرے نظریے واصول کو اینا مسلک قرار دیا ہے۔ بر زندگی جس کی دہ شعر وادب کے ذرایوسے اصلاح وترتی جاہتے ہیں کہنے کے ليم توجيلة شعبول كوعميط بهم علم دنعليم ، اعمال داخلاق بمعيشت ومعاشرت بقيط وافلاس، مزدور ادر كسان سب ان كاما فرعمل مين شامل بين . كين جائد تائل يسب كدوه في الواقع عرب ممندوت ن كيا اوركتي فدمت ليف شعروا وب س كررسه يين اوركس قدر فرائفن اسية عمل سعة انجام دسنه رسيع بين - ت دم

ت عود ای به بری جیت تقی کران سے کوئی شخص بر سوالات منیں کر مکا تھا کہ وہ شعرراك شعركيت بي يا رائد كفتى . لكن اب شاعرون ف بغيام برى اينجانى ادرانقلاب الكيزى كد مناصب اسف سئ تجويز كرائ بين توحيات عمل م نظر کرنے سے برحقیقت منکشف موتی ہے کر کوئی ایک انقلابی شاعوا پ تن من دھن ئے کر اصلاح ملک و قوم کا بیڑا اٹھائے ہوئے مہیں ہے اب دبی شاء امذ پیغیری با پیغیرامذ شاعریٰ ، تو دول کا حال نو الله جلسف مسیکن شاس ی کو برا عصفے سسے هادف محسوس موتاہے کہ اگر نظم وشعر میں دل کا دروشقل ہو سکتا ہے تو بلا استشا کہی ایک شاعری ایک نظم میں بھی درد<sub>و</sub> دل اور سور جر کا دجود منیں ہے ادر نہ ہو سکتا ہے حبب یک ان شاعروں کے حالات وه بی یو بین رحالات سے میری مراومیرت و اخلاق نہیں ، ملکه ان کی بعلى اور زبانى باتين بين اب وه زماند ميك د نناع وشعري شخص وعكس كي نسبت بونى جائے. يد د مو تو تاع را عربين أور شعر تعربين ويال تناع سع ميرامقصور ذِجِوان انقال بِی شاع مِیں جنوں نے نظوں میں شئے مرجحان ، سنتے مومنّوع ، نئے اسلوب اختیار کیے ہیں -ان سے زمایدہ برانے اور بختر کارشاع کممبی کمبی استثنا کی شان پدا كرديد بن ادر صحيح تفكر و تدركا تبوت ديد بين كبن سوى صدى ك افلاني شعراك سابقين مي صرف أيك اقبال كوكائل أستثناه والفرادي ماصل ب جرصون مبندوشان وايران مين منيس ملكه تمام عالك إسلامي مين تنها مفكر إخفر اورضا اعظم تفا -

دورجد بیک انقلابی شاموں کے انقاء طر رفتارِ خمی اور ایجاد اسالیب کی تاریخ پر نظر دفتارِ خمی اور ایجاد اسالیب کی تاریخ پر نظر دان جائے ورق اگر دانی دور افرین عام اور پر افرال بی نظام آئیں گے۔ افرال کی زندگی اصفاعری کے دور افرین عام اور پر اور ایشاء میں انقلام عظم بر با ہوگیا تھا۔ حکومت و تمثن دفتان دفتار و کردار، ذہن و فکر سب بدل رسے تھے اسا کی حکومتی ماص طور پر اس سیلاب کی زد میں آگیئی تھیں۔ اسلامی دوآیا

اسلامی نظریات بحیات اسلامی اصول معیشت اس دُو می بین سرّو را به و گئے مقف اور یہ تمام دفتر عالم ، یہ پورا محید انقلاب تمام مفکروں اور تنام دول کے سامنے کھلا ہوا تھا عوب دایران کا برمیم اس کتاب کوالی ہی آسانی سے بڑھ اور سمیرسکا تھا جیسے ہندوسان کا دیدہ ور لیکن حیرت ابھیز و بھیرت افروز حقیقت یہ سیسے کہ ایک بینے مین ایران کی عادی واردو نظیبی اوردوس بینے مین ایران کی عام جدید انقلا بی شامی ، تراوی کو اس طایا جائے تو اقبال کی گراں ارزی کے تقابل کی تمام جدید انقلا بی شامی ، تراوی کو اس طایا جائے ہیں ہیں میں بران و محادرہ بین میں میں انسان این میں اس بھی تا ہوا نظامی میں مسلام جینی ہیں ، وخت اصلام جینی میں مسلام بینی بی محت اصلام جینی میں ، وخت اصلام جینی بین ، وخت تا ساور بین بین میں میں کہنا تود اہل ایران کو اس بین بین میں در مین مین کہنا تود اہل ایران کو اس بین بین کر مین مین کو در اہل ایران کو اس بین بین کر در کا وکترا ف سے بین

اب دوبارہ ایرانی شاعی کے بیٹے میں اس کی جگہ تمام اردد کی جدید انقلابی شاع کو رکھ کر توسیعے تھے جھر میں افغالی شاع کو رکھ کر توسیعے تھے جھر میں افغالی ہے " مُن تَقُلْتُ مُواَدِ نَیُ " کے دُمُرے میں است کی رکھ کر توسیعے بھی افغالی ہے " مُن تَقُلْتُ مُواَدِ نَیُ " کے دُمُرے میں است کے دو ق میں میں است خلب نے بالا خران کے دو ق میں میں تعلیم میں ہے ۔ اس سلامت خلب نے بالا خران کے قفالہ میں تطابی بعد اکر کے ان کو صبح مفل اور شقی شاہو بنا دیا تھا. مجھے اس وقت افغال میں تعلیم کی اور سینی النظام کی ایس بندا کر کے ان کو صبح مفل اور شقی شاہو بنا دیا تھا۔ مجھے اس وقت تاعمی اور سینی النظام کے ایک بات کو کو مش کرار کرنا تھا کہ مقیقی شاموی اور وفالب " منامی کو دو فالب" کو اور ان کے علاوہ ہندو شامی کی کو دو تو الد اس کے علاوہ ہندو شامی کی کو دو دشو اسے اور اس کے علاوہ ہندو شامی کی کو در سے جوان اور فرجوان شاعر بین تمیں ہے ۔ دہذا عصر حاصر کے زندہ موجود شو اسے اور اور فرجوان شاعر بین تمیں ہے ۔ دہذا عصر حاصر کے زندہ موجود شو ان کے اور اس کے مثل فرور داحد میں بینیم بین میں ہیں ہیں ہے۔ دہذا عصر حاصر کے زندہ موجود شو ان کے میں میں کہ نظر ان اور فرجوان شاعر بین تمیں ہے۔ دہذا عصر حاصر کے زندہ موجود شو ان کو رائد کی صوت ، میں میں کو نی فرور داحد میں بینیم ہو ہیں کہ نظر ان اور فرجوان شاعر بین تربیم کی میں ہو کہ کے دائد کو میں کو نی فرور داحد میں بینیم کی کے دائے اور اک کی صوت ، اس کی میں کو نی فرور داحد میں بینیم کے دائو اور ان کے دائوں کی در داحد میں بینیم کے دائوں کی در داحد میں بینیم کی دور داحد میں بینیم کی دائوں کی دور داحد میں بینیم کی دور تو کو کو کھر کی دائوں کی دور کو کھر کی دور داحد میں بینیم کی دور کی دور کی دور کی دور کھر کی دور کو کھر کی دور کی دور کی دور کی دور کو کھر کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو کی دور کی دور کو کھر کی دور کی دور کی دور کو کھر کی دور کو کو کھر کی دور کی

" مُردے ار خیب برون آبد و کامے بحند "

اور کھیں میں فاعری کو صرف اس تیم میں محدود نہیں سمجنا، تاعری کام مجی ہے
اور کھیں میں فاعری برائے زندگی میں ہے اور برائے شعر وا دب میں اور برائے
لاشے میں مفرق و برندوت ان کا نظریہ تاعری مغرب سے باکل مختلف رہا ہے
اور ہے اور رہے گا۔ جب بہ ارمِن فرح و یونان کی طرح ہندوت ان اور بردوت
کا شخہ نہ الث مبائے لینی ہندوت ان کا فاح میں اس طرح می شعر کہتا ہے کہ اس کے شعر کہ اس کے سخر کی کورویت
پین نظر نز زندگی کا کوئی مملز مہونا ہے نہ شعر وا دب کی ترقی بلکہ اس کوشعر کی کورویت
پین نظر نز زندگی کا کوئی مملز مہونا ہے جا بنا ہے ، شعر کہنا اس کے سئے باتیں کے لئے
پرائر اسان ہونا ہے ۔ اسی شوق و شعف میں کوگوں نے قرآن مجد کا منظوم ترجم کم
دیا ہے مثنوی تو لاناروم کو اُردوین نظم کر دیا ہے ۔ ما بل فقہ اور قواہد موف دنمی
نظر میں بکد دیتے ہیں ۔ آپ ان چیزوں کو شاعری سے تعبیر کریں گے ۔ میں میں آپ
سے متفق ہوں لیکن ان کے نظم ہونے سے آپ کو میں انکار نہ موگا ۔ یورپ کی تام کی

می ایسے کا دنا مے نہیں ہوتے لیکن مبدوستان کی شاعوانہ ذہبنیت کہ تا ایر نے ہیں ان سے مرون نظر ممکن نہیں ، مبدوستان کے سعد متناع سے اور پ میں کہاں ہوتے ہیں عزوں کے گلاست ، انگلش ، فرنیح ، جرمن زبانیں میں کستے کرتے تا ایر نے یا رُباعی کہرشیت نظم کسنے کا دواج وہاں کہاں ، مبدوستان میں باتیں کرستے کرتے تا ایر نے یا رُباعی کہرشیت میں بیطت ہوتے غزل موزوں کر لیستے ہیں ، کتابوں اور مقالوں میں برفل شعر کیستے ہیں ۔ نظم روں میں شعر پڑھنے ہیں ، خطوں میں شعر کیستے ہیں ، عوام بازا دوں میں ستو کا ستے بیل ، خواص بے تکلف میں میں شعر سنتے ہیں ، عوام بازا دوں میں ستو کا ستے نظم سے قوافی مہندوستان کی گھٹی ہیں پر سے موشے ہیں ۔ بیباں کی کہا و توں اور مشلیں موزوں اور مقدی ہیں ۔

ان میں سے بہتے ترکو اعلی شام ی سے فادج کیا جا سکت ہے کیکن ہندوسان کے شام ار جا کیا جا سکت ہے کیکن ہندوسان کے شام ار نام اس سے لیے شام ار نام اس سے لیے شام ار نام اس سے اس کی ان کی بیرو کر دیا جائے تو وہ بالا نز خواب بھی انگریزی میں دیکھا کر بگا لیکن س طرح کا منح فطرت ہندوشان میں رہنے والوں کے سے متقبل بعید میں بھی اسکا فی فوج منبس رکھنا بیکن ہمارے انقلابی شام سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دقار بدل دی ہے تو گو با ہندوشان کی افنا و طبع مھی بدل گئ

میرامقصود یہ سے کہ انقلاب جدید سے اثر سے اردو نتاع ی سے قدیم موشوقاً 
یں تغیر جو جائے۔ قدیم اصنات تبدیل ہو جائی، نسئے نجو است کی صحابی، نسئ 
افا دی میں نشیت بیدا ہوجائے۔ کوئی مصنا تقر بنیں. لیکن مندوس نیست فائر ہوئی 
چاہیئے۔ مشرقبت تباہ نہ ہو جائے، توج طرز تخیل اور اسلوب بیان برخوا بال 
میں صی جو زمانے کی " نظر بندی " سے سیان وگوں کو محسوس نہونی تقیم 
اور اسب فیکرونظر کی آزادی سے سیاست عالی ہوگئی ہیں، مغربی نتاع کی سے مرضوع 
خیالات، اسالیب سب کچو اُدود نساع ی میں سے جاسکتے ہیں اور لیسنے جا سیس 
میں وہ جو ہندوستان کی فیطرت میں جذب ہو سکیں اور زبان میں سموسے جاسکیں 
میکن وہ بحو ہندوستان کی فیطرت میں جذب ہو سکیں اور زبان میں سموسے جاسکیں

القلان شاعربس اس بحظة كومعود بوسه بين عجيب بات سي كميدان سياست يس و يد نوه لكات بين كريم سب سعر بيك بندوشا في بين بعيراور كي بين لين شاعوى

یں ان کا دعولی سے سے کہ ہم کچے ہوں یا مذہوں ہندوستانی ہر گرز نہیں ہیں ۔

می ان کا دعولی سے سے کہ ہم کچے ہوں یا مذہوں ہندوستانی ہر گرز نہیں ہیں ۔

جیشت اور اسمیت سے شلا تحریر ہی معرعوں یا معرعوں کے کمڈوں کوالگ الگ
حیشت، نیچے او پر کمینا، ایک معرع چذسوال وجواب سے مرکب ہوتو ان کوافسانہ
کے مکا کم کے طور پر کمینا، یا نظم کے بندوں میں قانیوں کی نئی ترتیب پیدا کرنا ۔ یہ

سب ظاہری بائیں ہیں، یا طنی شاعری سے ان کہ کچے تعلق نہیں، لباس کی نظم قرارش میں معلام ہوئے کہ مرک موروزش ہے۔ معتقف وضع و تطعم سے میاس کمیساں طور پر

عظم معلم ہونے ہیں، کرے کو بست صور تول سے الماستہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل چیز

بیاس ادر کمرے ہی میکٹ کی موروزشیت اور فرق کی لطا فت ہے۔ میرے اور کیک

بصون کی برتر تب با تاریح به ترسید می اس کومندو تانی ندان کے نطاف بھتا دور می جرت با قافیہ تقم کی ہے جی اس کومندو تانی ندان کے نطاف بھتا ہوں نرک فافیہ آسان تو ہوں نرک فافیہ آسان تو ہوں نرک فافیہ آسان تو ہوں ترک فافیہ آسان تو ہوں تاریخ بین بھر میں بھر بین بھر ہوں کے بین فامر بین کی با بندی کے ماتھ مہت آسا فی بین بھر ایس نے کہ قافیہ کی با بندی کے بین بھر بین مقی اور و ہاں اس کے کہ قافیہ کی با بندی نہ ہونے سے نظم کو نشر کی مرتب ہوں ہے اس کے کہ قافیہ کی با بندی نہ ہونے سے نظم کو نشر کی تربیب سے قریب تر لایا جا سکتا ہے اور افراد افسانہ کے فنظم کا محاص میں تو اس کی بھی نز سے جن فدر مطابق ہوں بہتر ہے ۔ لیکن و ہاں میں تھی وہ نظم سرتا سرنظم نسیں ہوسکتی ۔ بیاں اردو کی محتقر نظم رسی میں تو اس کی بھی صورت نہیں ۔ نظم کو نشر کی تربیب کے ساتھ کوزوں کرنا نظم کے محاسن میں نیس موسکتی ۔ بیاں اردو کی محتقر نظم رسی کو اس کی بھی صورت نہیں نظم کو نشر کی تربیب کے ساتھ کوزوں کرنا نظم کے محاسن میں نیس

یں نٹر ہے۔ میکن عرب سے نناع دوں نے اس نٹر کو کن کر اپنی نظیمیں بھاڈ کر بھینک وی تفتیں اور قرآن مجید کا تو ذکر ہی کہاہے کو کی شاع گلتان سے فقروں کو نظم کر ہے تو ہم نٹر کے بدسے میں اس نظم کو سینے کے سئے تیار نہیں · بمی بات اردو اَ داد نظم کے حاستی بھی کہ سکتے ہیں · کین بیصرف حاست اور نا بی کمنا ہی کہنا ہوگا۔ کاش وہ

واقعی ای کہنے کا حق رکھتے بھر رہانے حال کے وگوں میں کم سے کم میں قوان کی از دفع کو ان کی موسکتی از دفع کو ان کی سے کہ کا اس لئے کہ میرے زدیک سٹریں بھی شاعری ہوسکتی ہے۔ لیکن میری دائے میں شاعری معنون اور بیان دونوں کے اعجاز کا نام ہے یا دواخ تو ہوں سیمینے کہ جو خیال، خدیم یا تبجریہ ہوہ شاعر کا ذاتی احساس اور اس کیا پی دریا مت ہو۔ دو مات کہے جو حصے دریا مت ہو۔ اور اس طرح کی کراس سے بہتر نہ کہی جا سکے۔ لیکن سفتے والا جانے کہ گئی ہے دریا ہوں کہا یہ میرسے دو اور میں کا اور میں مورک کی سے میں اور اس بر متحقیق ہوگئی کی دوج وجد میں آجا سے اور دراخ اوری میں کس سے میرائی میں اور اس بر متحقیق ہوگئی کروج وجد میں آجا شے اور دراخ اوری مرست سے دریا تا دورہ میں آجا ہے۔

لیکن انقلابی شامود کی آزاد نظم کیا یا بند نظم میں بھی شاعری کی ہر دوح اور نظم کے بداجرنا، بت کم سطنے ہیں۔ با وزن وباقافیہ نظم کے تو میری نظر بسی اور مصابت بھی ہیں۔ اور اس سے سائے بہت گئی نگر ہے میکن آزاد نظم جس میں اور کھی ہیں۔ اور اس میں میر بھی ہے ہو تو بھر اوب میں اس کے لئے گئی نہیں ہے کھی ہندی سے اگر اس میں میر بھی ہے ہو تو بھر اوب میں اس کے لئے گئی نہیں ہے شاعری کا تعلق معنمون و معنور متنبل و تو برا، بیان و اسلوب، سے بہان کا میں ساعری ہیں اس کے اور دس ہے اس الم تنا میں ہیں کوئی باب الامتنیان ہے اور میں کوئی باب الامتنیان ہے اور میں کوئی باب الامتنیان ہے اور میں بین نزول ہے کہ ان دونوں میں کوئی باب الامتنیان ہے اور میں بین نزول ہے کہ ان دونوں میں کوئی باب الامتنیان ہے اور میں بین نزول ہے۔ بب

اب وزن اورلون کا برحال بے کرنظ اس کی ساخت کے الی سے اور اس کی ساخت کے الی سے اور اس کی نیدیدگی ابل زبان کی طبیعت اور عادت بر محضر ہے۔ انگرزی کا ناگایا جانا ہے تو یہ معدم موتا ہے کرسے کر جھوم جھوم کے اس کی سن کر جھوم جھوم

جانے ہیں - ہم نے بعن ع بی مجری مُسّرَد کردی ہیں اس کے کہ ان سے ہمارا دوق نفر پورا نہیں ہوتا - قواب اردو میں اراد نظم کو گوارا کرسنے کے سئے ہمارے ناق اور طبیعت تغیر ہونا چا ہیئے سے سرحیت مک نہ ہو میمیں اس اُزادی سے معاف رکھا مائے۔ امیری زیرداز کل زار مہنسر ، مینی قفس ، بال و پرمی فروشم امراد نظم کی ہے وزنی اور پرلینان وزنی کا اخدارہ ان چند نمونوں سے ہوسک

اس ونن کا ایک محرع چاد فعولن سے بنا ہے کین اس نظر میں کہیں پورسے وزن کا مہر ہے کہیں اس نظر میں کہیں پورسے وزن کا مہر ہے کہیں بہر ایرا اور ۱ بہر کین بعض محرصے بورس بھی اس میں برخصوصیت ہے کہ ایک ہی وزن کے رکن میں جو نیم نے نہیں اور سے منتشر نمیں ہوتی اسی هن کا ایک شاعر نے نہا یت طویل محرص مرتب کے ہیں۔ اسی هن کا ایک نظر میں ایک شاعر نے نہا یت طویل محرص مرتب کے ہیں۔ اسی هن کا ایک نظر اور اس والس کے ایک بیاں دستوں محت مرتب کے ہیں۔

ای طان و ایک عمر بر ایک ساحرے بهایت موبی سرے رسب ہے یں ۔

۱۲ دشوا ممر عادل کی نظم ( را مر د) کے بعض منفر فی مرسع دیکھے
کھری ہوئی جا ندنی اپنے خاموش ہونٹوں سے سرگوشیاں کر ربی ہے۔ ۸ باد
دہ سرگوشیاں جن کوسمتا ہوں کیکن یہ ظاہر کیے جا رہا ہوں کہ باد فعو ان
میں ان کو ہمیں نے سستا ہی نہیں ہے ہم باد فعو ان
مرسے کھیے میسیلے ہوئی ملت یو کہانی کے دنگوں کی ذکھین قبرین بی جا دی ہی الر فعو ان

ليكن اكر وزن مختلف ادكان سے مركب موتو مديم آجنگي قائم منيس ره مكتى .

ر میرا جی کی نظم ( اونجا مکان) کے بیف مصرمے ہیں :-(۱) بے نئار آنھوں کوچرسے پر لگائے ہوئے اُتادہ ہے اِک تنتیجیب نادان نواان نواان نواان نوازی فعل تر فعان کر فعال تر

فاعلائن فعلائن فعلائن فعلائن فعلائن فعلات فعلات فعلات المائن فعلات فعلائن فعلات المائن فعلات ال

(۱۳) نبری صورت ہے جہیب فعالت فعالت

(١٨) ذهبي انساني كا طوفان كعراب كوما العلان فعلان فعلان فعل

۵) المصل کے لہروں میں کئی گیفت سائی مجھے میت میں مگر فاملائن فعلائن فعلائن فعلن شفعلن

ان میں اک بوش سے بیداد کا فراد کا اک عکس دراز فاعلان فعلان فعلان فعلان فعلان فعلات

(م) اور انفاظ میں افسانے میں بیے خوابی کے ناملائن فعلائن فعلائن فعلائن فعلن

یہ سات مِعرف نظم کے آفاد کے بین ، اورمسل بین ،متفرق نہیں ، ان میں سے بورتھا اور ساتواں مصرع وزنی متفادف میں پوراہے بیلے بانچوں اور چھٹیں اضافہ کیا گیاہے - بکن تمینوں حگر وزن کے آخری جھے سے بڑھایا ہے - میعی اک اسول کی بات ہے - دوسرے معرفوں یا مگردں میں وزن کے پہلے جھتے سے پورسے

اور ادهورسدارکان النے گئے ہیں، اس میں مھی مضاکقہ تہیں، لیکن ان نمام و نا نمام مصرعوں کومسلسل پڑھنے سے سے اور لحن کی وہ کیسانی نہیں رہتی جو پیلے دو نمونوں میں د فعولن کی کرار کے سیب سے متنی، وزن اگر مختلف ارکان سے مرکب ہوتو سب مصرمے باکھل برا ہر ہونے جا ہئیں۔ وزن مقرر کوکتنا ہی بڑھا با

مرب بروورب طرف باس جو بر رفت پائی در اور متوازی طرر ده بای رفت مات کبن اضافه عام مصرعوں میں مکیاں متوازن اور متوازی مورا مبلسبے -

بدا شارہ غالبًا بلے محل منہ وگا کہ وزن کہ صد مغرب سے بڑھا ما جدید شاعوں کی ایماد منبی ہے - اس کیے شاعوں نے بھی بڑے بھے بلے مصرمے سرت کیئے ہیں اور

فی بیب یکی تقبیرے کید و کیتے ہیں۔ لبکن اپنے عوض اور شاعری کے اصول کو تائم رکھا ہے ایک معاصب نے تو اس تدر ہے مڑھائی مغی کران سے ایک شوک دو معرض نگاد کے ایک صفحہ میں بنیں معاسکتے مقعہ بیس نے تیس سال ہوئے جس بر ہے

معرف نکارے ایک سے یہ بہر معاف سے میں میں ہوت ہے۔ ان ماں روس من بہت میں ہے۔ یں دیمیم سفے وہ جھوٹی تقطیع کا مقاا وراس کے بین سفوں میں دو مصر سے چھیس سفتے یہ عوص کی بہوانی ہے۔ شاعری نہیں لیکن ایک صدے اندو ورن کو صد سے بڑھایا ماسکتا ہے۔ بعیبا مولوی غلام امام شہید سنے کیا ہے۔ اندوں نے فارسی و ارد و

ماسک ہے علیہ اوری علام اہم مہیدے ریاسے - الموں سے داری و اردو کے دو قصیدے نعت شراعت ہیں ایکھے میں ان میں میں اوریک مبرے نمونے کا وزن بڑھایا گیا ہے۔ شہید کے اردو قصیدے کا مطلع یہ سے :-

ں پریونی میں ہے۔ کہور ہیں مرود سراک باغ بین معورہ سامان بہار میں مرکسیں ہے پُر اور کر جہور ہیں مرود سراک باغ بین معورہ سے سامان بہار کل جمک ہے چین زور مہکم اسے ٹیک اسے سراک نتاخ ترو ان دسے فیصاب بہار

ادرفارسی تعبیدسه کا مقطع سبته :-این شدیداست مگرتفته و میژمرده و اضرده وغم دیده و تشوریده و آشفته و ماخ کر بدیدابنگی و وحشت و سود ا وجنون و غم و احوال زلوں است ننزل نوار بهار ر

اس کا وزن برسے :-

فاعلاتن نعلاتی فعلاتی فعلاتی فعلاتی فعلاتی فعلاتی فعلات به وزن صرست بڑھ کر بھی حد سے اندر اس سیتے ہے کہ چار رکنوں سے ایک

ر کا مرتب بونا معول دمتعارف سے شهید نے دوم صرعوں کا ایک محرح بنا پاسے اس کو صدسے اہر اس شاعر نے کر دما بھا جس نے فعلاتن کی کمرار دو سو رتب کر دی تھی .

برمال ان نونس سے آزاد نظم کے آجنگ کا اندازہ ہوگیا ہے اس آجنگ کا قائم فن درا منت اور توج کا کام ہے۔ میراجی اور دوس سے شاعوں سے کمیں کمیں بیر نے وسٹ بھی گئرے لین اس موضوع بر زیادہ رد و قدح کرنا مقصود نہیں ہے۔ س نیات نود نظم کی اس آزادی کو بھی گوا را کرسکتا ہوں بشر طبکہ شاعوی کے سی محاس موجود ہوں ۔ لیکن تلخ صافت یہ ہے کر کسی انقلالی شاعو کی پیام تو کسیا نغین سوتا ، کوئی ایک مقصد و مسل بھی مقرر نہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کوسیامی ہنا بھی سہتے ہیں ساج کا مصلے بھی ، مفکر و مدتر بھی ، شاعر ومعقور بھی ، لیکن گرز

نجد بر بونا سب كدان كى نظم بين سياست . إصواح انقلاب جو كي بو شاعوى نهين و تى ميرا ينه جوادا و ديا بد دونون قيم كى نظمون كوشال سب جو كوشت پنده بيس ال ين كهمى كى بين بعض غوف و كييني و .

بان بعول حائے بین که وه شاعر بھی بین اور شاعری وموزوزیت بین برا فرق ہے

ن م ، رافند مشهور انقلابی آزاد بھارشاھ بیں ، اُردو میں آزاد نظم کے بانی ورشاعواد ل بیں ان کی اکم عجمید نظم الاحظ ہوجس میں وطن برستی اور ہوس پہنی اتضاد کیجا کما گلاہے -

رانتتام

اس کا چرہ اس کے خدد خال یاد اُ تے نیں اِک سنبتان یاد ہے۔

جن کی تواروں نے دکھا تھا بہاں منگ بنیاد فرنگ۔! اس کاچرہ اس کے خدو خال یاد آتے ہیں۔ اس بر مزھم اب کم یاد ہے اجنبی عورت کا جسم! مرسے ہونٹوں نے لیا تھا رات ہم جس سے ارباب وطن کی بدیسی کا انتقام اک برمنه صبم آتش دار کے

باس فرش برقالیں، قالینوں برسے

دھات اور سپھتر کے بُت

اور آتشاں میں انگاروں کاشور

ان بوں ک بے صبی پرخشمکین

امیل اصلی اونچی دلاروں برعکس

ان فرنگی حاکموں کی ارگار

اس میں نتاع وی کباہے ہ اچھوا پن کیاہے ہ کیا یہ وطن پرسی کا میسی جذبہ سے ہ کیا اس وطن پرسی کا میسی جذب سے ہ کیا ارداب وطن کو اس طرح اُستقام سینے کی داشت مقصود ہے ہ کا ارداب وطن کو اس طرح اُستقام سینے کی داشت مقد ان کی راشت میں ان کی مہترین نظم ( وہ بہتے کے قریب ) سے دیکن بہت طوبل ہے ،اس کئے ورج بہیں کری ۔ مجمع اس میں آئی ہی ندرت اور جیّت نظر بہیں آئی جتی اُستقام میں ہے ،مون اُن کا جدید محرف اِحدید محرف اُن کے غور نے کے طور برنقل کرتا ہوں ۔ ن م ، داشد ور پہیے کے ویہ بیاں در سے چے سے در پہیے کے ویہ بیاں در سے ہے سے در بیات بیاں در سے بیاں در سے بیاں اور شہر کے محتلف مناظر و کھاتے ہیں ،ان میں سے ایک میں ہے :۔

ایک عفرست اداس تین سوسال کی ذلت کا نشان ایسی فِلّت کرنہیں حس کا مداوا کو فی اسی میار سے سایت کھی ماد سمی ہے اپنے ہیکار خدا سے ماشنہ او کھنا ہے کہی اریک نمان خلف میں ایک افلاس کا مارا ہوا مملا کے تورین

خداکی بے کاری ادر بے سودی کی تبلیخ مجی انقلابی شاعری کا ایک عفرے۔

میں را شد صاحب کی ایک اور نظم کو ان کی اکثر نظموں سے مبتر سمجتا ہوں اپر نظم ان کے مجموعہ کلام ( مادرا ) کی آخری نظموں میں ہے۔

## الجنبي عورت

كاش أك" ديوار رنك" ابثيا كے دور افتارہ ستانوں میں میرسے خوالوں کا کوئی رومان منبی میرے ان کے درمیاں ما کل مرمو كاش اك ولدار ظلم برسبه پیگر بریمنر دامرد . وكحرول مي تولصورت عورتون كارم رحند میرے ان کے درمیان حائل زمو ر جرگا ہوں ببہ دیوانہ ساجواں يع ت قدام جى كى الجمعوں مي*ن كۇسن*ە آر**ن**دۇس كى ميك برخیابان، برجین ، به لالدزار تشغل بيباك مزدورون كاسيلاب مفليم جاندني يس نوم نواس ارمغ مشرق إاكير مبهم خوف سعدر زار موائص احبنى كصورت فارت كرسعيب آج بم كوجن تناول كي حرمت محصب زندگی کے ال نہاں عانوں میں تھی دخمنوں کاسان مغرب کے میدانوں سے ميرية والون كاكوئ روال منيس ان کامٹرق میں نشان تکسبی نہیں.

اس نظم کامرکزی بنیال مبت خوبصورت ہے، ایک مغربی عورت کا ایشا کے موال زار پر افسوس، دست نارت گری نشکایت ، دیوار ظلم ورنگ کے ماہل ہونے بر است ن بڑی محت اور موزونیت کے ساتھ بکھا گیا ہے۔ آخری چار معرصے نظم کی جان ہیں اور نہایت توزیس مغرب و مشرق کا مقابلہ نہایت حریت آمیز انفاظ بی کیا گیا ہے اور بہت و کن و بھیرت افروزہے۔ لیکن میرسے نزدیک اس میں نظم کا کوئی کھف مینیں

بحراصاب کی تعیر کا کرنشن بخیب جس کی صورت سے کرامیت گئے اوروہ بن ترا تدمقا بل بل میں اوروہ نازمین بسیماخة بے لاگ الاصلیخ اکسیک کی بوئی دویار نظرات نسک ۔ شب سے بسے روح تمان کی کو۔ محبول کراپی تھکن کا نغمہ مختقر لرزش حیثم درسسے ریگ کے قعری کا نزمیک رکسے بچراصعاب کی تعیر کا اک نقش عجیب ایک کی تامیر کا اک نقش عجیب ایک کی تامیر کا اک نقش عجیب

اکمیپیکی تفکن بن کے گھی ہاتی ہے ذہن میں اس کے گروہ میں ب منتفراس کی ہے پردہ ارزے پیرین ایک محلکا ہوا یا دل بن جائے اور درآنے اک ان کیمی اڈکی حورت کیمنوش اس کو نہیں ہے اس سے

دل كويعاتى بي نبير بعاتى

اس كلبندايك بي مقصود وه استاقيكيد

آنے والے کی اوا

يم ينفأ فعا ترسيجم كرانباري تربيجيا

اوراک فازنین سی ہے وات ای

يرنظ مّنشريح ومفتيرس بالاترب اس كمفنون ومومنوع سي الطريكطان

الدوز بون اورزندگی کی اس عکامی مین انقلاب وافا دیت کے حن و جا ارکامشام و کرید فیصر توصرف اس قدر عوم کرنا ہے کہ اس نظم کوشاعری سے کوئی دُور کا تعلق میں منین نشر کی شاعری کا میمی وجود نہیں۔

ی این سری می رو این در اور فرجان کے انقلاب پرور خیالات دیکھیے. تر مین اسی سیسے میں ایک اور فرجان کے انقلاب پرور خیالات دیکھیے. تر مین کمنیا ہی کلات میں کمنیا ہی کہ این نظون میں سے فیعے " بیائی " یا بقول میراجی ایک گرتی ہوئی در از نظر آنا طاحظ ہو۔

# پسپائی

آپ اس کتی کو تاریک بنا رکھا ہے۔
اس کو تاریک ہی تم رہنے دو۔
ول کی دنیا میں اُم اللہ تا کرو۔
میر کا میں میں کو مرموش پڑا رہنے دو
تم مہنین ما نو گئے ہ اُم دیکھیتے ہی مباؤ گئے ہ اُم چیا و کیکھیو! ومباؤ کے میں نے کہ چیاخ دل کی تی مرام الاکردد. میم مرے جینے کا جارنے کا – امال کردد۔ کیوں جگاتے ہو مرسے سینے میل میڈوہ رہنے دو۔ اتنا ندتم احسان کر دِ۔ کی بی اوپر ہیں ہوں اور دن کیلئے اور بھرآنے کا امکان مہیں۔ روز ہیں گھرسے بحل میں قرآسان ہیں کیوں چگاتے ہو میسے سینے ہی امیدوں کو۔ کیوں جگاتے ہو میسے سینے ہی امیدوں کو۔ کیوں جگاتے ہو میسے دلکے چراخ ؟ کیوں جگاتے ہو میسے دلکے چراخ ؟

تاعی کے اعتبارے بر بھی باکل بیاٹ ہے بہل نظم سے نیادہ بے مطعت ۔ اور اس میں آزاد نظم کا آبٹک بھی کیاں منیں ، دیم منیں انو سمے وزن کا اینڈا کی معتبہے رہر دیکھتے ہی جاد گئے ، وزن کا آخری حصرت اس سے بعدد اسچا دیکھیو ) بھرآخری

حمقتر ہے۔

ر عویانی بد فیاشی قدیم شاعری می مبت زیاده ، مبت کهلی بوئی سے ، اور الیی می قابل اعتراف سے میں مبت را فیا کی دل کئی ہے مناور مخیل ہے اسلوب کا انجوار ایس سے ایک بات میں اندیر مون میں ایک بات میں اندیر مون میں ایک بات میں اندیر مون میں ایک کی داد محف لذت کرا ہے ۔

موس انگیزی اور محف لذت کرا ہے ۔

مرسانزدیک اوب برائے اوب اور " اوب برائے زندگی " میں تفاد منیں ہے . ان کا اجماع ممکن ہے۔ ادب وشاعری ، نشر و نظر اپنی ا دبی وشعری محمیل كالك معيار ركعة بين اك مرتبه اكك درجه بالك انداز والسوب الحل واهل الح بترین بوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تفور بی بنیں اسکا ۔ یہ درج اور اسلوب عمینا لک اصی برتسا ہے۔ بدل منیں سکتا خیالات نجربے موضوعات سے سے مول برائع رمین مگران سحه اظهار کا بهترین طریقه تهیں مدت -ایک کامل نشاع، فطری نشاعر، پیغمنان مهینه وی طریق پیندکرتا ہے۔ یہ ادب برائے ادب اور شاعری برائے شَاعِ کی ہے۔ اب اگروہ کجربے اورموضوع زندگی کے کمی شجیے سے متعلق ہیں تو دہ شاعری بدائے زندگی بھی موجائے گی۔ اور بدائے شاعری بھی رہے گی۔ بدہاں بر منبيركها جاسكنا كرحب ايك بي طريقة مبترين سوكا - توسرتسجربه وخيال ايب بي طريقه سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس سے کہ دو تجرب کھی ایک سے نہبں موسکتے الیک قِيم كي مبهم شاعرى بھي انقلاب ليندوں نے شروع كي ہے . ساري نظم برا عضے سكے بعد ملجي با توكو بي مدها ومقصود والتدمين أنا - يا صرف مركزي خيال تومل حا أب میکن خیالات کی کران مرلوط نهیں موتیں کمایہ و ابہام میں مطلب اداکیا جاتا ہے مثلًا فيف احدفيف كى أكيب نظم" تنهائى "سب

سوگی راسة سکت کے سراک داہ گذر. ایمنی خاک نے مصد لاھیئے قدموں کے سانے۔

چرکوئی آیا دل زار اینیں کوئی تنیں! رامرو بوگا کہیں اور چلاحائے گا- گل کروشمیں، بڑھلدوسے وسیا واباغ ایسے بیت واب کواڈوں کو مقفل کر تو اب بیال کوئ نہیں ، کوئی بنیں اُسگا۔ دھل جی رات بھونے لگا آدوں کا غیار ور کھڑانے لگ ابوانوں مین خوامید میراغ۔

يرتنهائي كاتصوّرہے ليكن صاف ومسلسل منبي اگرچيەن . م . دانند اس نظم كوميين ادراتها درجع كي الرّافزين نظر قراد دينة بين مح ابيده پيراغ "كي تركيب ميسان موزوں نہیں ." خاموش ' کامطمون بڑنا تو نوابدہ درست ہوجاتا ۔" روکھڑانے • کے مصعفود كى كي فردرت متى - "بينواب كوادول"كى تركيب فيصيد آن بيني ال مرکان کے کوار مجس میں اب کسنواب کاکرر منیں بڑا۔ یہ انتقال صفت موسو مسب اصلی سے اس سے کمی متعلق قریب کی طرف اردوفادی میں نا مانوس بنیں ہے دیسکن انكربزى مي منتلق بعيد كي طرف بھي انتقار صفت بست عام ہے اور نهايت معنى خرر ہوجا تا ہے۔ "بےنحاب خمص" کی بجائے م بےخواب بٹر"، " بےخواب کوہ" " بينواب مكان مستعمل بين " بينواب كواردن مين بُعد درا زماده بومهاماً ہے دیکن مفومیت بیں کوئی کی نہیں آتی میراجی کی کبی نظم میں تنائی کو " بھیک می تفکن کہاگی ہے ۔ یہ استعارہ اور تشبیب رونوں دل کش کیں . تفکن کیمٹی می ہوتی ب ميسكي بعي . تناني يسيكي تفكن ب أتظار فيوب كوميشي تفكن كرسكة بين. پروفیرفین احدنیف نے کے اون کے افلاس اور خستر مالی کے سائے اس شویں کیا نوب استعاده كياسه :-

برسین کھیت، پیٹا پڑتا ہے ہوبی جن کا میں سے اِن میں فقط بھوک اُگا کرتی ہے فلز بیدا کر کے سے فلز قر گا میموک ہے اُگی ہے اس فوع کا اسلوب نمیل، ترکعیب بلاشہ شعردادب میں قیمتی اصلاف میں ان کو محد کر احتراع و استعمال کیا گیا تو سکتہ مائے میں جا بی گے۔

اسى ست براجلًا الك اوراسلوب بعى في تحقيل كى بدولت وجود ين أبل

یہ بر ایر غزل جدید میں بیدا کیا گیا ہے۔ مثلاً اس شعر کو بڑھیئے: ۔۔ دم ہے دہی مقیس حصّ کی حب سحر کارباں بان وقف ہائے کھڑ کو المیاں بنا دیا اس کامطلب سو بیٹے تامو کیا کہتا ہے وہ حسّ کی سحر کا دیوں کا دم لینا کیا ؟ اور دم لینے کے لیمے وقفہ ہائے کفر کمیوں ؟ اور ان وقفوں کو ایمان بنا دیا کیا ؟ سوح لینے کے بعد محد شاحر کی شدر جرفہ یل تشریح پڑھیئے :۔

م كفروا بمان كم الفاظ كافى فرسوره بين بحشن كانتات و حیات کا زنده احساس کفرسے لینی وه لطیعت رنگینی ازک اورست دیر وحربت جعه لوكول ف (كم از كم من ف) كفركها سهد ايز ان پيكرزم يى كفرسى - بكن اس حسن كاعكس الريخ انسانى كي بعض دورول مي شعور ان فی محة کینه میں دکھائی نه دبا . بہی وفف بائے کفریس الینی وہ ونف بين حب من كي سحر كاريان كويا دم ليتي بين الهنين وتعوّن من أسما في خدا كا محدود اور علط تصور وصرمت اور ايمان سيح نام سعد مرتنب موا يجرات اورسانيت اور زُمهِ خشك كا دُورا يان اور ندسب كعنام برفام روا. جبعن كالبُوكان كالمقرمقرانا بهوا عكس بهراريخ كالسينيذير بيا تو ايك زنده دهرسته بعني كفركا نباحتم شروع بهوا . دنيا بين ايك مرزبي في للسفر وهريت جكم كا الله الى حقيقت كى طرف إس فتفر شعر مِن اثناره سے " اب اس نفور میر شیعیت کب با محاشعر معلوم بونامے لیکن کیا بر الکیس نشور معلوم ہوسنے سے پہلے بھی ان انفاظ میں تھا ؟ ہی مرسے نز دیک ابہام ہے۔ اکسر شو كيمفهوم پر فيعة تنقيد كرني مقصود نهيل سهد.

کفران کوعزیز اورایمان بمیں گُلُّ جِرُبٌ بِمَا کَدُیْهِمْ فَرِحُوُن ه بیشعر مید فغیرفران کھود کھیودی کا سے۔ مع تشریح رسائڈ زمانہ '' کانپور بین کُلُ ہُوا تھا۔ پروفیبرصاصب نے اپنی شاح ی میں تنقلیہ حیاست کی کوسٹسٹس کی ہے۔ اور

حفالق حبات دکاشات مسعمتا تر موکر شع کیھے ہیں۔ یہ بڑی خروری بہت ول حیب اور نهایت فابل تحین چیزسے میکن میچیز اگر غزل کے ایک شعریس مو فرالفاظ کی دالت داضح وصریح مونی ضوری ہے ورنہ تنوم کمل مر بے گا۔ دوسرے اسلوب بیان جملیتہ فاعوار مونا جاميے. بروا تورساد وبرائے میں بان مونے سے ول کش منسب بن ہو جانا مولامائی تحرروں میں بڑی سلاست ، روانی اور بم آمٹیکی پائی جاتی ہے۔ موترخ <u>کے واسط</u> اسوب كا انتخاب اورالفاظ كى ترجيح كا مئد بهبت أمم بوتا ہے. مومنوح تواہ ادب ى اريخ بوياعام ماريخ السافى طرزسد بلى عد تك منتعن بواسد اورافراطونفريك يا تومورخ كالتحرير باسر احتارس كرجاتى ب يانتك اورب مزة ابت بوتى ب اول الذكر كي مثال مولانا محرصين آزاد كے بان بجترت ہے۔ آزاد كا اندا نربيان اسس درجے زمگین اوراف انوی ہے کہ اربخ و نذریسے سے زیادہ اساطیرو صنمیات کے ك موزون ب . ناني الذكر كي منتال مولوي ذكاء الله كانحيري بين. بالكل فت المر ب مرده مولانا قادری کی تحریر کا کمال کی سبے که خواه وه ادب کی ایریخ لکھ رہے برن يا عودض و بلاغت كيم حقائق و د قائق باين كرت بون، نثر نگار ميرتبعره ېويا شعروشاع يې پرتنفت په ، مېرتگوان کې تحرير بين تنگفتگي اور دل کشي ہے. نه . زگین سبے جو فاری کے دہن کو اصل موضوع سے مٹاہے نہ ایسی نمٹی ویوسٹ ہے ک*رنج ریکے چیڈ صفیے بڑھنے عمال ہوج*ائیں ۔ مولانا کی ٹخوروں *کے صفحے کے صفحے بڑھتے* جعے جائیے برمعلوم ہوتا ہے کہ ایک شیریں حتیہ ہے جو زم روی کے ساتھ کل وگل زار ادر مرغ زار کے درمیان بهر رہاہے۔ اگرخس وخاشاک اور سنگ وخشت سے ہی گزرنا ہے تو خوش گوار ترخم پدا کردیاہے ، مولانا کی بڑی خصوصیت ان کا اختلا سے اسی میں ان کشخصیت کا محمل عکس عالیاں ہے۔

تنبیر واستعاره کا استعال مولانا کی نتریس مجی موجود ہے مگراس درجر نمیں کہ نظر کو نظم کی طرح مجھنے اور مجھنا نے کی ضرورت بیش آئے۔

مولانا نے عملی منقید کے اصوبوں کو ایسی طرح برکھا اور بڑا ہے۔ معزیی تنقید کے صحت مندا ہو است اراد است کے صحت مندا کا است اراد است کا محرب میں اس طرح سمودیا ہے کہ وہ مشرقی انداز کا ونظر کا می صفتہ معلوم ہوتے ہیں۔ مولانا نے موانات ارریخ اُردو " میں بہلی مرتب ہراد بسک تو کی حالات کی امیت کو واقع کیا اور خانلا تربیت، وراثت، ماحول اورا فتا وطح کے اثرات ہو نشب تی طور پر هیرشعوری انداز میں مراج وعادات پر مرتب ہوتے ہی انہیں بیان کیا۔ ان کی تحریروں کا تجزید کسی اردیم اس بیان کیا۔ ان کی تحریروں کا تجزید کسی اور بر مرتب محصل کے اور مالان کیا اور دو مرسے اور ہوں سے نمو فور سے طور بر رکھ کراس کا تمام تر اور مجموعی تاثر بیان کیا اور دو مرسے اور ہوں سے نمو فور سے اس کی دصاحت کی۔

دا منی جذبات ، و اتی تجوبات کمی طرح ما محل سے منا تر ہوتے ہیں اور بھیر ادیب و ضام کے مزاج اور نصلت وطینت کی تشکیل کرکے اِس کی تعلیقات کے ذریعے مامول ومعاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کومولا انے بہترسے بہتر طور پر شعر وادب کی تنقیدوں ہیں بیان کیاہے۔ مولانانے شام کے دنگ پر ہج بحث کی رہت ہے ۔ است مجی مثانوں کے دنگ پر ہج بحث کی رہت ہے ۔

مولانا کی تحریب مضوس اور میرمغز موتی بین است علم و فصل کی عالی اور فوق کم کولانا کی تحریب مضوس اور میرمغز موتی بین است علم و فصل کی عالی الدار و تعیی الفاظ کا دُعیر نہیں لگا تے ند دوسروں کو مرح می نقدوں اور ادبیوں کے ناموں کی فہرست گیا تے ہیں ان کی تحویوں بین فرانس ، بیرمنی اور اِنگلیڈ برکے مفکر بین کے نظریات اور ان کی تحویوں کا اشادہ معی منہیں بھتا کیکن وہ ایسنے عہد کی بیش تر نحر کورسے واقف میں اسی بینے ان کا دہنی افت ایسنے عمود ہم عمر نقادان فن سے وسیع نز سے میکن ان تحویکات کا انہوں نے سمجھنے اور پر کھنے کی خاط بغور مطالع کی اگر کسیں ان کو کوئی ایسا عفصر یا جرو و دکھائی دیا جو اُن کے مشرقی انداز کی اور شرقی ادبی است ہوسکے تو اس کو انہوں نے صرور اپنیایا ہے۔ اور یہ ان کی تحویر کی بڑی تحویل ہے کہ بطام سرامر مرسنی نا بری تو در کی انہوں نے مرور اپنیایا ہے۔ اور یہ ان کی تحویر کی بڑی تحویل ہے کہ بطام سرامر مرشقی انداز بیں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے لیکن شفیقت اُ اور معملاً وہ ابنے کہ دور کی

۳۷۰

وقیع تولیات ادر اپنے عصر کے رجوا نات سے خالی نہیں۔ حقیقت برہے کرمولانا اردو تنقید میں ایک ایسے متقام کے حامل ہیں میں کو ایمی نک صبح طور پر سز پیچانا گیاہے اور نہ شایان ثنان اس کا ذکر کمایگیا

ور بي منت يرخ طور په سرپه چه سويه در در ساي و نقاد اکمژ اپن تحريون ههه اس بات کي نشان دې اُردو ڪه مائي ناز ادبيب و نقاد اکمژ اپن تحريون ا در تقارمر مي کر ميکه بين -

# فمرست ماخذات

ا حن نارد فی ، خواکس آنگی اور ان کی شاعری " کراچی : جادیه برلیس ۱۹۹۴ه . ا حن مارمردی ، مولانا " ایریخ نشر اردو" علی گرفته ، مسلم نونیورسٹی پرلین اله سر احن مارمروی ، مولانا " نموز منشورات" ، حلی گرفته ، مسلم نونیورسٹی برلین ، س بند سر اختر آنصاری دھلوی ، پروفئیسر" حالی ادر نمیا تنقیدی مشعور" ، کما چی ، اردو اکریڈی سندھ ، ۱۹۹۱ء (مرتجم آنجی ترقی اردو مہند) "خطیات کا وہین

د تاسی"، اورنگ آباد درکن): انجمن ترنی اردو د مبند) ۱۹۳۵ء بحضراقل. ابین زبری ، محتر (و) پوسفت فیصر سیدعمد (مرتبین) ، تعطوط شبی نبام

عطبہ فینی ، زہرا بیگم صاحبہ فیمبنی "، آگرہ ، نشمسی شین پرلیں . . انٹی ، مید انشادا منذ خان ، وریائے لطافت .

آمنه صدّلفیٰ ۴ افکارعبرالحق ۴ کراچی : انجمن پرلیں ۱۹۹۲ و ثاقب اکر آدی د دوراحیه ایڈینان میروفیسد د مرتبعین

ناقب اکراً بآدی ۱۰ وز) احس امتُدخان و پروفیسر ( مرتّبین) و از محتوبات امیرمیدائی ۴

مارون فادری ، مولانا ،" ابراهام بنکن" کراچی : مجمی بریس ، ۱۹۵۷ء مارسن فادری ، مولانا ،" ابراهام بنکن" کراچی : مجمی بریس ، ۱۹۵۷ء

. حا مرس قا دری ، مولانا ، زمرتب ، اُنتیٰ ب دیمان مومن '، علی گر مه : انجمن ترنی اُرد و در مبند ) ، ۱۹۵۹ء

۱۱. حامرتن فادری ، مولانی آیرانی افسانیت آگره : کرگره اخبار پرلیس ۱۹۸۰ ۱۲. منگار انتزاریخ ۴ (محفوط) مموکد ژاکش خالدسی قا دری و پسرمولانا قالدی .

۱۲ - ۱۱ مارا مواریخ ( خطورهه) هموند وافتر خاند می کا دری ، چیرون کا فلای. ۱۳ - ۴ با خبان ، (ترجیمنظومات را میند نامخه شیکور) محکمته : میکیمل ایند ممینی ۱۹۲۴

۱۱ م پھولوں کا ڈالی م مرائی : سپر آدے پرلیں ، ۱۹۲۸ء

ها. • تامير كا مرشير كون الراجى: ( عاش اردواكيدى سده، سيرارش رياس ال

١١٠ \* تاريخ وتنقيد ، أكره : أكره اخبار پريس، ١٩٣٩ر

ا من الريخ وتنقيد كراجي المائم بريس ١٩٦١ (الميرا الدين)

١١ ما مع التواريخ " (غيرمطبوعه)، مملوكه واكثر خالد حن فادري

۱۹ می میمار امتال \* و قبل استان \* و غیر طبوعه ) ، مملوکه خیاب ماجد صن فریدی .
 پسر موان آقا دری .

بر. " داستان ناريخ أردو، أكره: عزيزي پرليس، ١٩٥٤ء

" داشان تامیخ اردو، کمایی ، ایجو کمیشل پرلیس ، (ماشر) اردد اکیدمی بنده ۹۹ ۲۱۹ - ( تعبر ایدر شد)

٢١ . • وفر " اريخ " وخبر مطبوعه) ، عملوكه واكر خاليسن فا درى .

۲۲ " شور محتر،" أكره ا كاره ا خار بريس ١٩٥١٠

١٧٠ " صيدوصياد"، أكره : ( الشر) تكشي زائن اكروال ، أكره .

اخاربريس أكره مهم

٢٠ - " كمال وآغ" أكره و أكره اخبار برلين ١٩٥٩ -

۲۹ . " نظم زنگین ۱ بعبی قبصتر قاضی جوکن پور" ، رام پیر ۱ پرلیس وسن مدارد .

١٤٠ " نفدونطر"، أكره : أكره اخبار يريس ١٩٢٢،

۲۸ - روز و دُکوهمی الدّین فادری " روخ نتشید"، لا بهور : منتشبه معبن الادب ، ۱۹۹۴ء ، ارتیخشا ایڈلیشن )

۱۹ ماحرسبسوان، " ملهماريخ " مراد آباد ( يو بي ، معارت):

دارالعكوم، ١١ ١٩ء -

٣٠ - مشرور وروفير آل احدوا تنقيد كماييه و" دلى اراجاني برلس، ١٩٢٧ -

٢- بشبل نعماني،علامه،" شعولعجم" (حلدجهارم)، اعظم گراها بدوه المصنّفين مس الله منمس ارحمن ومرتب " اردوخطوط "، وبلي الأداد برليس ام ١٩ م

١٩١٠ صبامتقرادي، " ترويح فن تاريخ ". كراجي : محقية اردو، ١٩١٠م

۱۹۲۸ ما مرفارونی ، داکشرمونوی محد، " بزم اقبال " گره انتار برلس ، ۱۹۲۸ و

٣٥. منابير بحيرانون " رتمنطوط) ، مملوكه ذاكر مولوي محرّطا برفاره في .

١٠٠٠ عبادت بربوی ، داکر، اردو تنقيد كا ارتقاد، كراچی ، أنجن ترتی ادد .

ر پاکتان) ، ۱۶۹۱ و

۲۷ عبدا تشکور " اردو ادب کاشفیدی سرایه ، آگره : عزری پرلی ، ۱۹۹۱ عبالعنی ، پرونسیرمحد ، " تاریخ ادب فارسی درعهدسلاطین معلیه " (طلوسوم) مفام و سن اختاعت ندارد .

وس. عملي، مرزا محد د مرجم، " تاريخ ادب اردد" اذ رام بالوسكسين اللهوم منظور ربشنگ پرنس ۱۹۹۷ و -

غلام عباس" انتخاب بجول منام وسن اشاعت مدارد-

غلام مُصَطِفًا قان ، وْأَكْرُ ، " حالى كا وْمِنْي ارْتَفَاءً"، لا بور بمحليَّة كاردان ١٩٥١و الله منفقى، وَاكْرْسَدِ الرالخير، " بعارے عبدكا ادب وادبب "، كرا في : جاويد برلي

لليم الدّين احد ، بروفسر"، اردو نفنيد براك نظر"، لامور : عشرت بالشك

ل. احد أكبراً بادى " ادبى تاترات " كلكنة : أنجن ترقى اردو رسنى ١٩٦٢، مرمر بنون گررکسپوری " ادب اور زندگی " کراچی : مشهورآفسط پرلس ١٩١٩. -00

فحودُ الْرِحَلْ ، م بَجِقَ كا دب ، كراچي ؛ كراچي ، نيخنل بك فأو فرلبتن · س · ن · . 44

محدرحان شيان ، حافظ ، " ينجاب ين أردو" للهور : انشار يرليس ١٩٢٩ و - 64

فور اکرآبادی " صحیفهٔ اُرُدد"، آگره، گیاپرشاد ایندسز ، ۱۹۴۳ ٠٢٨

۵۸ مسعودس نمان . ڈاکٹر ، " نامیریخ زبان اُرود"، دبلی : آزاد کتاب گھر، ۱۹۵۴ء .۵۔ مهرنیقری ، " انیس کی تاریخ گوئی " ، (مخطوطه ) .

۵۱. نصیرالدّبن داشمی " یورپ مین دکھنی مخطوطات" مجبراً باد ( دکن ): شمل المطالع روسه ۱۹۳۱ و

۱۵۰ نظم طباطبا فی کلمنوی، مولوی علی حدید، " نشرح دلوان غالب"

۵۳. پوسمندجمیی نمان ، ڈاکر - " دورح ا قبال"، حیدراً باو ( دکی) : ناخر ، ادارہ دشاعت ادوو دطایق " دوائی مثین پرلیس ، ۱۹۳۰ ( المیمن ان لی

۵۰ " " " ناج اردو"، آگره : اکره اتعبار برلین ، ۱۹۲۳

۵۵۔ بریم کوکسپوری <sup>رکیج</sup>م ( ما *لک و مدیر) " فلنن* وعط فلنن*" گودکسپور"* برنفسیل دلیا - فروری ۱۹۱۰ء سے ۱۳۰۵ ش ۵

> فردری، ۱۹۱۰، چ ۲۵، ش به ایمسل ۱۹۱۰، ی ۲۵، ش ۱۵

رپیس ۱۹۱۰ می ۴۵ میل ۱۵ یکم فروری ، ۱۹۱۱ می ۲۷ میش ه

وه. حايرتن فادسى ، مولانا وكريني . " شفق " ، كره ومهواد ، ي سا ، ش ١١

۵۵ - حامیصن فا دری ، مولانا ( مُرمیری ، " اخبار سعید" کمان بور ۱۵ ماری م ۱۹۱۸ ۱۸۵ - صفی ، شان الحق ( مُدمیری ، " اُردو نامه" ( سه ماسی ) ، مراجی ؛ ترتی اُردو لورژ جنوری تا مارس ۱۹۷۵ و . ش ۱۹ ـ

> ۵۹- نعیل آرمنن ممیرد مانک وایثییژ ان جیف ، روز امر حبک ، کراچی . هر بون و ۷۵ رون محلالهٔ .

.۱۰ دیگیسکوکرآبادی ، شاه نظام الدین دمدیمی،" نقاً د " د ماسیامه) آگره ، د میوه کروه) · منی ، ۱۹۱۹ -

۰۱۱ سیتآب اکبرآبادی و مدیر) " شاعر" و ماشامه آگره ، تتمبر۱۹۳۱ -

۱۲ مهابری ، فقتل حین (کمزیر) ، " دُبد بهٔ مکندری، رام اور ۱۹۰۳ و ۱۹۰۰

41. صلاح الدين ، مولانا ( مريه ) ، يم كنا بي دنيا ؟، لامور ، مجون ، ١٩٩٣ و

۱۹۷ طفیل محدد مدبر و مالک، " تقوش" رسد مایی) الهور جزری، ۵ ۹ واد شاره جات ۸۸ - ۲۴ د شخصیات نمی

۹۰ منفوش اسماري)، عبوري، ۲۱۹۱و، اسال نامر)

44 عیدًا لحق ، با با سکے اُدد و فاکٹر مولوی ، لا مدیر) ، " اُکدو " (سد ماہی) د بلی : مجولائی ، ۲۵ وا و -

۹۵ - حبدانفادر، سریشنخ دو) اکدام ، پینخ محدّد مدیران)" محنسدن)" د با شنامه) ، لابود ، ستمبر ۱۹۰۸ ۰ -

۱۸ فرمان فنع پوری ، وُاکثر ، ( مدّبر) « بمگار " ، کراچی ، ۱۹۷۰ و دسالنام *)* اصاف ادب نمبر)

۱۰ ما میصن فریدی روی سرور کبرابادی در مطان ۱۰ شنق ۴

کراچی : جون ، ۱۹۷۴ و تادری نمبر

. یا شه آددد و نگران) و د) مشفق خوابر (مدیر) ۴ قوی زبان ۴ ر پندره روزه ، مکما چی ایم اکتوبر ۱۹۵۸ و ۲۰ ش ۲۰ م

اء به منگم ، پنڈٹ دیا نرائن ، که مدیر ) ، " زمارہ " ( ماہنامہ ) ، لاہور مارچ ، 1919ء ،

<sub>۱۷۶</sub> نیاتهٔ فتع پوری ، ۱ مدیر د مالک) <sup>۱۱</sup> نگار <sup>۱۱</sup> ر ما منامر) ، کراچی ، ۱۹۹۳ ه د خاص نمبر)

ر. " بگار" د ما ښامه) ، لکعننو استمبر ۱۹۲۵

اد. " نگار" ر ما سنامرا ، لكفنتو: جون ١٩٢٤

۵۰ م نگار س را مهنام ، مکمعنتی جنوری و فروری ۱۹۲۰ و ۰ جلد ۲۵ مشاره جانب ۲۰۱۱ و

# فهرست تصنیفات مولانا حارمتر قادری مطبئوعه تصانی<u>ن</u>

اخلافیات ۱- ۱. رفیق تنهائی، ۲. گلدسستر اخلاق -ا فسانوی اوب<u> ۱</u>۰ ۳- ایرانی افسانی ٧٠ صيدوسياد -بچول کا اوب ١- ٥- ميكونوں كي دالى ۹- ترانهٔ مند، ۵- مادوگرنی، ۸ بخن محیبی ٩ سنارة مند، ١٠ كافذ كك كلوية. ۱۱ - گذری کا لال ۱۲۰ گم شده طانسطم ١١٠- ہمتة محا بجبل تنحقيق وتنفيد ا- ١١٠ أنتخاب موسن

هد: اريخ ومنقيد ، ١٦. تاريخ مرشيكو ي. ١٤ واشان ناريخ أردو، ١٨ وشابكار انيس ، ١٩ · كمالِ داغ ٢٠٠٠ نقدونغر، ترركيي كتنب ١٠ ١١- انحر أرد د ، ۷۲ انتخاب مرا فی انیس و دبیر.

۲۳ . بی اے برشین کورس، ۲۲ . بیکرارمو ۲۵. جال اردو، ۲۲. جوبر اُردو، ٢٠ - بينت ن ادب ، ٢٠ - جنت ن أردو. ۲۹- حرف نو ، ۳۰ - داشان رستم وسهراب ۳۱ - دامن گل چین ، ۳۲ . عبیاد نغلم ، ۳۳- گوم اُردو، ۳۲- مطالب میرت و ننبعرة معتنفان عم ومند. ٣٥ منظراً دوو. ٢٠٠٩ . نَفَتْقِ نَازُهُ ( نَظْمُ وَنَثْرَى ، ٢٠٠٧ . نِهَالِ أَرُوو ٣٠- يلال أردو ، ٢٩-

تراجم: - ١٠ - الكول ادرزندگى ، ام- باغ بان ، ٢٠ فطرت اطفال . <u>سیروسوانح ۱</u>- ۲۳ - ابراهام بنکن،

مذرب بدر هم. مجمع الكرامات. فظم بداهم - تصيده مطار - يهم مزمية ومخرز.

# غيرمطبوعه تصابيف مولاما قادري

يه. دفر نواريخ ، 44 م ديوان غزليات فادرى، ۹۹- راعات فادی، . ٤، شجرةُ الانبياد ، ايمه متحة الاوكماء، ۷۷، كتزالكرامات ۲۲، گُلُمند برگ، ء سري گغينهُ تواريخ ، 20. ننوی نموردُ عبرت ، در ندمی باتیں ، ۷۷ - مرآة شعروسخن ، ۸۵ . مفالات فادری ، 24- ميزان النواريخ ، مد. نوادرمنتنهٔ شعروادب، ١٨- يوسف زليجا، م٨٠ نقدوتيمره ، مهمد انقلابی شاعری ، ۵۸. تنقيبات يرايك نظره

مهم. ادبي مقالات ، وم. أسبق الظفر، . ٥- إنتماب أكبر الألبادي . اه. انتخاب آاز رام وري ۱۵۰ و نتخاب رسا رام بوری ، ١٥٠ إنتفاب ديوان عالب (أردو) مه ٥٠ إنتخاب دوان عالب (فارسى) ۵۵ انتخاب مرزا سدّل، ٥٥- إنتخاب مير درور ۵۵ - "أمارالتواريخ، ٥٨. تصويرا لتواريخ م ٥ ٥ - "نذكرة الواقعات ، . یا تذکرے و تبصرے ، ١١٠ جامع النواريخ ، ۱۲. ملوه گاه تصمين ، ۹۲. بورزناس ادر درسرے افسانے ١٠٠ - نحدان رماعات . 10- نودنه رباعیات،

١٧٠ - خلاصة تواريخ .

